( جمار تقوق عفوظ بيس ) بالسار تراجم منه ا مام نقى الدّبن احدون تبمير (رضي تله عندوارضا) مبرح الدين احرصاحب آنساري (اناوي) مهتمرا لهلال يكاليجنسي لايورن بعداز اخذجله حقوق طسبع وتصنيف (كريى رئيس لا موريس إستمام مير قدرة التدريز طرح بيواكر) ساس الم مطابق شد ۱۹۲۵ عس فترانينسي سے بتقام لا بورست تع كيا ﴿ الكايرين

# إنسمالله الترفيز التحديم

شیخ الاسام حضرت امام ابن تمینیمته الدعلیه کا ایم گرا می اب کسی خاص تعارف تعراه یک محتاج نهیں را ای آج سے چندسال بیٹیر بندوستان کے عام سلمان اس جلیل لمنزات ام سے آق آو تریب تریب با بکل ناآت تھے اوراً گرکسی کو کچھ کم تھا بھی تو وہ حقیقت ناشنا سونکی بے در بے ملط بیا نیول اور تنگ نظر اند تعق آبا بیوں کے اور سے سایہ دور ہوتا تعق آبا بیوں کے اور سے سایہ دور ہوتا جیسے کہ آفتاب جہا نتا کے نور سے سایہ دور ہوتا جیسے کہ فتاب جہا نتا کے نور سے سایہ دور ہوتا جیسے کہ فتاب جہا نتا کے نور سے سایہ دور ہوتا جو لیکن آج اللہ تعال کے نصل وکرم سے حالت بالکل بیٹ بیکی ہے ، آج ہر حصر کہ کسیس ایسی اور جا متیں بریا ہوگئی ہیں جنہیں امام موصوف کی خطر تب قدر اور رفعت مرتب کا پُورا بُورا احساس ہے اور وہ کتنے معارف کی جو بی سات امام موج کے حبیل لقدر کا زاموں کے تددل سے معرف ہیں۔ لیکن حق تعقیت معارف کی ایم میں بیل اس وقت تک گورا کو ہوج کا ہے ، لیکن جو کہ کوری کا عام طور بھر رواج نہیں اور امام میدورے کی ساری تصنیفات اسی زبان میں ہیں ، اس لئے عام اربا ب شوق رواج نہیں اور امام میدورے کی ساری تصنیفات اسی زبان میں ہیں ، اس لئے عام اربا ب شوق رواج نہیں اور امام میدورے کی ساری تصنیفات اسی زبان میں ہیں ، اس لئے عام اربا ب شوق ان کی تصنیفات کے مطالعہ سے ہم ہم اندوز نہیں ہوسکتے۔

ان تصنیفات کاردو تراجم کی سخت فردت بھی اور ہے۔ مقام شکرے کختلف اصحا اس صرورت کی تکمیل کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ اور بدین ہے۔ ہی بچیو ٹے رب اس کے تراب م شائع بھی ہو چکے ہیں۔ الحواسط میں بھی اسی صرورت کی تکمیل کی ایک تقیر گر مخلصانہ کو شش شائع بھی ہو چکے ہیں۔ الحواسط میں بھی اسی صرورت کی تکمیل کی ایک تقیر گر مخلصانہ کو ششش ہے ۔ اصل رسالے کے متعلق تنقید گر کچھ کہ نا اور وض کرنا منا مصب لوم ہنیں ہوتا اوس لئے کہ اصل رسالے آپ کے سامنے ہو اور اسکا اختصار کسی طویل مقد ہے کا متحل نہیں ہوسکتا۔ ہماری اس کو سنٹ کا مقصد اور غرض و فایت یہ ہے کے دھزت امام ابن تیمیت کے معاروف سے سے سنادہ کا دائرہ و سیج ہو کا اور مسلمان قیبقی معدون میں مسلمان بن جا گیں۔ رو لی وعاہد کر انڈ تعالیٰ ہیں اس کو مشش میں کامیا ب کرے ۔ آپین

> " محدُّ عل معرِّر خال" مالک! لهال کیک سینسی لا ہور

إس العينسي كيدين نظر أن اعل الدرادر البندياييع في تصانيف أردوتراجم بي، جى كاسطاله مهلام مقايدات الام اوراخذو فهم حقيقت اسلاميد كيك نهايت عزوري اورنا كزيريج اسلسادين باماحس جسمومي فراجس مجادي ادرجس كمة ازمقامات م وكاف خميت كيعض بمتصانيت كيزاجم فيكميل مبنبي نداكى مساعي كامركزو محرسب وفضيخ اصلحين طاذا المجرين سندالكاملين؛ المع العارفين؛ وارث لانبيا، قدوة الاولى المصفر يحشينج الاسلام تعنى الدين الي لعباس احمد برتبميب ربني والتعلط عنه كاوج ومبارك بهير إس مقام بريية عرض كرنيكي ضرورت نهيرك امام معافرح كى الندنصب وراغوت منزلت كي خنيتت كياب السلط كراكي تعانيف أردو كل اس على التاس کے بامنے آماینگا وخیقت و دبخود آشکار ہوا میگی کیکن جن ضرات کواس بار سے میں تفصیلی بحیث دیکھنے کی خواہش ہو 'و وصفرت موللنا اکبوال**کلام آزا د**کے نا**نگ**لایں شرح متعام عزیت کے میال<sup>ک</sup> ملاظ فرابین اسلے کاس بالی ایک بہت بڑا صدا مام مو*وج کے خ*فائو مناقب پڑتا کے ہم شرست المع مروح كالمطوخ متصانيف ترجم شائع نبير ينك بكري بدائ يواضي ويسائل كافهم الليس عبارت مبرل دوترجیشانع کرینگ که وه کم سیم قیست برمام صنات یک بینچ سکیس ورده ایمی مطالع<del>ت</del> متنغبه بهكين منخيم تصانيف تراجم كاسلسلانشا والشدالعزيز بعدين شروع كياجا أيجا استضن برام مروح كيلميزما فظابت يميم ادرأك لبالعظيم مفكي بصن وركي بزوكونكي تصانيف كتراجم شاش كرنا اورانيي علم رواج دينااس الحبنسي كأدوس رامقصد بيعيد بناني بسلساد كاادلين نبرأ سوة حسنه كوعل بواء العروة الوتقى كونبردوتم ادراصحا صبغ كونمبروتم علاوه ازير بسناسي كتبج تراجم بإييكميل كوبينج فيكر ببل وربست سي كما بوشكة تراجم زير فوريس ، جن ميس معين ك نام ذيل مين مرج كي واست وس و-ده القاعد الجليد في الوسل والوسيد - به ما رفع الملام عن مُدّ العقام «») الشياستدالشرميرني اصلاح الرّاعي والرّعيّد. دم )الغرقان بن اوليا واله نبيطاق اوليا والرمن وغيرهم بخوالهال كباري بن

# الواسطة بالني الحق والخلق الواسطة بالني المخطولة المحتمدة المالة المحتمدة في المحتمدة المحتمد

دوآدمی اس سلر بربحت کرنے گئے کہ آیا ہم کو خدائے واحد تک بہنچنے کیلئے کسی واسطہ یا وسیلہ کی ضرورت ہے یا نہیں ہ اُن میں سے ایک شخص کا دعوائے یہ تفاکہ ہم خدا تک بلاوسیلا احدے اور بروان ذریعہ نیزے رسائی حاصل کرسکتے ہیں اور دوسرا شخص اس دعوائے کی مخالفت کرتا ہوا کہ تا تھا کہ نہیں ہم بغیر کسی واسطہ کے خدا تک نہیں ہنچے سکتے۔

# جواب

اس فقد کا فیصل حضرت امم ابن تمیدرضی الله تعالی عذیوں فرماتے ہیں:"الحسم د تلف د ب العالم این، واسط قائم کرنے کے جید عنی ہیں: اگر قدام والم اسلم کو قدا کے ادامرونوا ہی سے مطلع کرے، اور خلوق کوائ امور سے آگاہ کرے جو اُسے پہلے سے معلوم شہرں، مثلاً یہ کی خدا تعالیٰ کی رضامندی

# فهرسمضامين

| صغم | مضمون                           | صغحه | محتمول                           |
|-----|---------------------------------|------|----------------------------------|
| 14  | شق سوئم                         |      | سوال: فدا تك بينجي كيك كس        |
| 14  | شفاعت                           | ۳    | واسطه بايسيله كى ضرورت ي         |
| 14  | اظهار حقيقت                     |      | جواب: داسط كي مني ادر قرآن و     |
| ۲.  | فرق شفاعت                       | "    | احاديث سفاسطه كي تفيقت           |
| ۲۱  | ممشركول كے ثنافع                | 9    | اوراگرواسط مصیمنی درنسی بین؟     |
| 44  | دعامیں صریسے تجاوز کرنا         | 9    | واسطه کے پہلے معنی               |
| ra  | شافع کی شفاعت                   | 7    | واسط کے دوسر معنی                |
|     | ِ دعاء وشفاعت، <u>ضلے بیناز</u> | 5.   | شفاعت بإذن متلد                  |
| 44  | کی تضاو قدرہے                   |      | گُزشة ممد کے پیتاران کُ والاللہ  |
| 49  | کیسی د عاکر نا بهترہے           | "    | اورصدائے صداقت                   |
| ۳.  | تحقيق                           | 10   |                                  |
| ۳.  | اصل مذعا                        | "    | کیوں تل کیا جائے ؟               |
| 41  | آ دم برسرِمطلب<br>ده            |      | فدا و مخلوق اورباد شاه اور رعایا |
|     | لليمن ضروري امور                |      | کے مابین اسطه کا رفرق اتین       |
| ۲۷  | اوّل                            | 14   | شقول برمحمول سب                  |
| 46  | دونم                            | 14   | شقاقل                            |
| ٣٨  | سوئم                            | 14   | شق دوئم                          |

میراگرتها برومنی تهاری سلون کیایت این تے توج ہاری بات رحلیکا درراہ راست سے بعثلیگا اور رَآخُر كارابدي الماكت مِن طِرِيكا اوجس في عارى مادس روكرداني غَاِتَ لَكُ مَعِيشَتَةَ حَمَنْكًا وَ تَحْتُثُونَ كَا كَواكُ رَدُكَيْتِ مِرَكَر بَكِي اوتواميك دن وجي مُهكو ا نده المعالية لله (وه) كميكاك مير يروردگارا تونيخه واندها ركيك كبول شاياه ربيس توددنياس اجيانا صااد كمتاركتا عدد فدا فرائيكا ابيابي رموا جليف تنادنيايس ماريسي وَكَذَالِكَ الْبَيْ فِمَ تُنْسَلَى - (١٤:١٩) | تير عابِ لَ مُن كَرِدَ الْكَي كُوفِتْ لِي اللَّهِ تَبِي فَرَا يعالِكُ

حَتَّرْتَ نِنَ اعْمَى وَقَلْ كُنْتُ بَصِيْرًا قال كذاك أتتك إيا ثنا فنينتها حضرت ابن عباس فراتے ہیں کہ جوشخص قرآن نترلیف بڑھنا ہے اور اُس پر على بېرا به قام، الله تعالى أسلى جد دنيوى اورا خردى تكاليف اور مرطرح كى گمرابى اور کجروی کا ذمته وار و کفیل ہوجا تاہے "

وَامَّا يَأْتِينَّكُونِيِّي هُدُنَّ فِي

خَمَيْ النَّبْعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِيلُ وَكُا

يَشْقِ ، وَمَنْ آغُرَضَ عَنْ ذِكْرِي

يُؤُمِّ الْقِيمَةِ اعْمَى، قَالَ رَبِ لِمَ

اُن دوزخیوں کی بابت ارشادہے:

إِنْ اَنْ تُوْلِكُا فِي صَلَا لِي كَبِيرِ-(1:49)

اورارت دفرمایا :

زُسَرًاه حَتَىٰ إِذَ لِجَاءُ وْهَا فُرِحْتُ

كُلَّما اللِّعِي فِيها فَوْجُ سَا لَهُمْ إِجِلُسِين كافروك كوي كُرُوه والا جائيًا توجر فرضت أس ير حَزَّنَهُا ٓ ٱلدِّياْ سِكُوْسَنِي بُرُ ؟ قَالُوا السِّنات بِيلُ سِيدِ فِينَكِي بَهَاسِ إِن اللَّهِ الْمِلْ ال سَلَى قَلْ جَأْءَ نَا سَنِي بُو فَكَ لَنْ بَنَا لَ لِولَى يَغِيرِ النِيلَاءِ وهُ كِينَكُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل وَ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَكْمِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ چرا تاری نیس الشقم اور تها اسے بیرواسے سب الری غلطی میں ہو۔

وَسِينِيَ الَّذِينَ لَفُرُو ۗ الرَّجَفَ لَمْ الرَّجُولُ كُوْكِةَ لِهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ا بائینگے بیانتک کوب بنم کے اس بنجینگے تو (ایکے لئے)اس کے

کے کیا اسباب ہیں، اور وہ اپنے بندوں کے کن اعمال واشغال کونسند فروا ناہے اور کن سے ناراض ہوتا ہے ، اورائس نے بندوں کوکن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے ادرکن سے روکا ہے ؟ اُس نے اپنے پرستاروں کے لئے کن کن انعامات کے وعدے فرمائے ہیں، اورسرکشوں کے لئے کن کن عذا بوں کی وعید کی ہے ؟ اور وہ واسطہ جو أبسا بواوريجي بتأئي كدالله نغالى فات كوكياكيا نام زبيا بين اوركياكيا صفتين شایان ہیں ؟ کیونکہ ان تمام باتوں کے اوراک سے عفل انسانی کلیڈ عاجزہے ، لہذا بندوں کوایک ایسے ذریعہ کی ضرورت ہوئی جوان کو مذکورہ بالا امورسے طلع کرے۔ تويه واسطه ده انبيًا ہي ہيں جو و قتًا فو قتًا من جانب الله مبندول كے إس تقريم اوراُن کو ہوا بت کے راستے بتاتے رہے یبس جو لوگ اُن پر ایان لائے ، اُن کو خدا كانى ورسواتسليمكيا، اوراك كے نبائے بهدئے لائحة على بريابند بوئے انودہ بدا کو پنچ گئے اور قرب خداوندی کے مراتب پر فائز بہو گئے ،اُن کے رتبہ بڑھ گئے' اور وہ دنیا وا خریت میں سرخرو ہوئے اور جن لوگوں نے خدا کے بیٹمبٹروں کی مخالفت کی وه ملعون برو كني اين رب سے دُور جا پاسے اور دونو جهان ميں رسواسوئے -اسكا نيصلنووضاكاكلام كرتاب:

ا ہے بی آدم اجب بھی تم ہی میں سے رہائے) بیغیبر تمارے باس پہنچیں اور ہاسا حکام تم کو پڑھ ٹرھ کرسنا ئیں تو راوی کما مان لینا) کو نکہ جونص را کے کہنے کے مطابق ، بربٹرگار اختیار کر مگا اور اپنی رحالت کی اصلاح کر لیگا (تو فیا مسکے دن) اُن برز تو کوئی خون ہم گا اور نہ آزردہ خاطر ہو نگے یا درجو لوگ ای

يَا بَنِي ادَمَ إِمَّا يَا نَيْ يَنْكُورُسُكُ ا مِنْكُورَ يَقِصُّوْنَ عَلَىٰكُو الْيَا فِي خَمَنِ الَّقَلَى وَاصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِ وَيُلاهُمُ يَحْزُونُونَ \* وَالَّذِيْنَ كَنَّ بُوْا بِاليَّا يَنَا وَ اسْتَلْبَرُوا عَنْهَا \* أُولِيُكَ اصْعَا بُ النّادِهُ مُونِهَا خَالِدُ وَنَ - (٨: ١١)

يه دوسري آيت بھي اس پرروشني والتي ہے:

عَلَيْكَ مِنْ قَصْبُ وَ دُسُلُلًا لَهُ لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

اور کلام باک میں ایسی آیات بہت ہیں ، جو اس سکد پرانجی طرح روشنی دالتی ہیں۔ اور بیسئلہ تو اُن واضح مسائل میں سے ہے کہ جن پر ہر ملت کے علمار کا اجماع ہے عظماہ دو اہر اِسلام میں سے ہوں ، یہ دو ہوں ، یا نصاری کی ذکہ یہ فرفح بھی خدا اور اسکی مخلوق کے مابین اگر واسطہ تھیراتے ہیں نوائنیس انبٹا اوجومن جا نالت بندو کو خلا کے اوامرو نواہی سے طلع کرنے کی غرض سے دنیا میں وقتاً فوقتاً تشریب لاتے رہے ۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

الله المعامل المسلط ال

اورجو حص مداوراس سے بدول سے این ابیا ور ل وواسے یام بی کرنا تو وہ ہر ملت کی نئرین کے توانین کی بنا پر کا فرہے۔ اور فدائے پاک نئی کریم پر جوسور تبیں سرزمین ملہ میں نازل فرائیں جیسے انعام کا عواف، آلڈ ، حسم اور حس وفیر ہم ان سور توں میں اللہ تعالی نے لینے بندوں کو اس امر کاصاف صاف مکم دیاہے کہ اللہ اور اسکے دسول اور قبیا مین کے دن برایان رکھیں اور جو لوگ انبیا رکو اللہ تعالی تک رسائی کا ذریعہ و واسط کھیر انے سے منکر ہیں اُن کو وہ داستانیں بڑھنی چاہئیں جو اللہ تعالی نے بیان فرائی ہیں ،جن میں بیان کیا گیا داستانیں بڑھنی جائی کا فرول کو س طرح ہلاک و برباد کر دیا جنہوں نے اُس کے دانٹہ تعالی نے اُن کا فرول کو س طرح ہلاک و برباد کر دیا جنہوں نے اُس کے

دروان كمول وقرم أئينكا وروزخ كرموكل ان سع كميينك كوكما تم دی میکی رسول تها ایر ایس منیں آئے ؟ کده تمسایر بوردگار كيّاً بندتم كورْر مراه كرسنات اورتها يصاس دور (بد) كرميْن سن سنع كود ان وه جوار يكك كرال درسول وآف اور انوں نے درایا بھی مگراہم فے انکی ایک زشنی اور) عذا کل وعدہ ہم کافروں کے حق میں بُورا ہوکر رہا۔

آبُوَابُهَا وَقِـالَ لَهُمُــُمُ خزنتهااكنوياتكوكسك يِّنْ كُوْسَيْلُونَ عَلَيْكُوْ اسَاتِ رَيْكُرُو كُنْ إِنُ وُنَكُرُ لِقَا ٓعَيْوَمِكُمُ هٰذَا ۚ قَالُوا بَالِي وَالْإِنْ حَقَّتْ كَلِمَ يُرُ الْعَنْدَابِ عَلِمَ الْبِحَافِرِيْنَ (۵:۲۴)

ارشادے:

وَمَا تُرْسِيلُ الْمُرْسَيِلِينَ لِكُلَّا مبَيْرِين وَمُنْ نِرِيْنَ مُنْمَنْ امَنَ وَاصْلَحَ فَلَاخُوْفٌ عَلَيْهِهِـهْ وَلَاهُمْ كَيْزُنُونَ وَالَّذِيْنِكَ نَّا لَهُ باياينا يمتثهمالعداب بما كَانُوا يَفْسُقُونَ - (١:١١)

ارشادباری تعالی ہے:

إِنَّا ٱوْحَيْنَا الِّينِكَ كُمَّا ٱوْحَيْنَا ۚ إلى تُوج دَّالنَّبِتِينَ مِن تَعْدِيهِ، وَٱوْحَـنْبَأَ إِلَّى إِبْرَاهِـنُو وَإِنْعَامِيْلَ وإشلق وتغفوت والأشتباط وَعِيشِلِي وَٱيُّوْبُ وَيُوْلُرُ وَ هَارُوْنَ وَسُلَيْمَانَ وَانْيَنَادَا وُدَ ذَبُورًا ﴿ وَرُسُلًا قَدُنَّ فَصَمْنَاهُمْ

اور بنیرونکو ہم مرف س و مسیم اکرتے ہیں (نیکونکو و تنوی خداکی خوشخبری سُنایس ورابدوں کوعذاہے اورائیں۔ توجو ایان لایا در اسف (این حالت کی مسلاح کرلی تو ایسے دوگرائی ر قیامت دن نه (کسی طرح کا)خون (طاری مرکو بورنه وه ارز**ده ک**ا ہو نگے ٔ ورجن لوگونے جارتی ٹیز نکو جھٹلا یا انکی نا فرمانیو نکی سزا يس رمارا اعذاب ان برنازل مو ركرد بي اكا -

(ك ينيمير) بم ني تهاري طرف (اسي طرح) وحي بيم بي بي جس طرح بمنے نوح اور ( دوسے ) بنی برنی طرف جو اُنکے بعد سوئے وی بھی تنى اور حبطيع بم فيابرا ببم ادر المعبل اور اسحٰق اور لعيقوب اوراولاد بعضوب اورعبهلى اوراتيوب اوريونس اور بارون اور سليان ، كى طرن وى بھيجى تھى اور بمنے داور كو زبور دى تقى اور (تهارى طرح يم) كتيس بغير إلييج علي بي) جن کا مال مم لاس سے پیلے تم سے بیای کر میکے ہیں۔ اور

توجولاگ ون دبینم برق، برا مان اللئے اور انکی تایت کی اور ان کو مددی اورجو لُور (مایت بینی قرآن) ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کے سیجھے مولیے میں کوگ کامیا ب ہیں -

عَالَّذِيْنَ اسْنُوابِهِ وَعَذَرُوْهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُواالنَّوُرَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولائِكَ هُمُ الْمُفْلِكُوْنَ -انْزِلَ مَعَهُ أُولائِكَ هُمُ الْمُفْلِكُوْنَ -(4:4)

#### اورارشادست :

لَقَلْ كَانَ لَكُوْفِي رَسُولِ اللهِ
أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ بِدَجُواللهُ
وَالْبَوْهُ اللهٰ خِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَنْ بُرًا وَالْبَوْهُ اللهٰ خِرَ وَذَكَرَ اللهُ كَنْ بُرًا وَالْبَوْهُ اللهٰ خِرَ وَذَكَرَ اللهُ كَنْ بُرًا (۱۲: ۲۱)

(مسلاندا) تمها سے لئے رہنی ان لوگوں کیلئے جو اللہ اور روز آخرت (کے عذاب) سے ور تے اور کشرت سے یاواللی کیا کرنے خفے ( پئروی کرنے کو) رسول اللہ کا ایک عمدہ نمونہ موجود تفا۔

ادیاگرداسطه سے بیعنی مراد نه بول، بلکه به مراد به دل که ده داسطه بندول کوفائده به بنجاتا به انقصانات کودفع کرتا ہے، رزق دیتا ہے، اور بدایت سے شروت کرنا ہیں اور بدایت سے شروت کرنا بنا بڑا بند، نو واسطہ کے بیعنی مجھنا اور مجھکراً س کے سلمنے دست سوال دراز کرنا اتنا بڑا شرک ہے جس سے اللہ نعالی نے اُن مشرکوں کوصاف نفظوں میں کا فرفر با ہے جبنوں نفرائے واحد کے ماسوا دوسروں کو اولباء اور شفعا و تغیر اکرائن کے سلمنے دست سوال دراز کیا، اُن سے فائدہ کی خواہش کی اور نفصانات کے دفعیہ کی التجا کی ۔ شفاعت با ذن اللہ شنہ شفاعت با ذن اللہ ا

فدائ تعالى في صاف فرما دبا م كرا شفاعت ايك ايسا منصب بي جو اسلام في كلام باك بين تصريبًا ارشاد مي : اسلام في كلام باك بين تصريبًا ارشاد مي : الله الآن في خَلَق السّدَ لمواحد و الله بين وه و الله الله بين الله الله واحد و الله بين الله الله و ما بين الله و الل

بصحيمهوئ يغيرول كى مكذيب كى برخلاف اسك أن كے مقابله براني انتيا اور أن ير ا کان لانے والول کی کمیسی مرد کی - ارشادہے:

وَلَعَتَىٰ سَيَقَتَ كُلِمَتُنَا لِعِبَادِ مَا اورايني رَفاص بندول ربيني بني فبريح على عارا بيلارس الكُرْسَيِلِينَ ، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ ارشاد بوديكه، كدر مائه السي مثيك أبني كي مدوبوني وَاتَ جُنْكَ نَالَهُ مُ مُالْغَا لِبُونَ - إجار بيك ماراك راسلام مزور غالب اكرربيكا

اورارشادیے:

إِنَّا لَنَنْصُرُ دُسُكَنَا وَالَّذِينِ تِ ہم دنیا کی زندگی میں بھی اپنے سپنے برنکی ادرا یان دالونکی مرد کرتے ہیں امَنُوْافِي الْحَيْلُوةِ اللَّهُ نَيْاً وَيُوْمَرُ ادراكسدن (بھي مدد كرينگے) حبكة گواہ ايني پينيبراور ذريفتے منكروں يَقُوْمُ إِلاَ شَهَادُ- (١١:١١) کے مقلبے میں گواہی سے کو) کھڑے ہونگے۔

بسيه واسطه بلاشباس لائت سے كه اسكى بيروى انباع اورا قتداكيا جائے-

جيساكه الله نغالي خود فرما تاسم :

وَمَا اَرْسَلْنَامِنْ رَّسُوْلِ إِلَّا اورجورسول مي في بيجا أسك بهيجة سديمارا تفصور ميشه) يي را لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ- ره: ١) کاستد کے دمینی ہائے احکم سے اُسکاکہا ما ناجائے۔

اورارشادی:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُول فَقَدُ اطَاعَ إِس فرون كامكم انا أس ف الله ي كاحكم انا -الله -ره: ١)

اورارشادیے:

فَا تَنْبِعُوْنِيْ يَحْدِيبُكُو الله و (١٢:١١) ليردي كروك الله ديمي تم كودوست ركع -اورارشادیے:

فَكُ إِلاَ الْحَصْنَاتُودْ يَكُوبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ووسن ركفته موتوميري

أتنبس كوفاضي الحاجات متصوّركرتي تقيس جب خداني يكصا توان كواس دنب ظيم سے نکالنے کیلئے صاف صاف فرمادیا کرائے وہ لوگو اِجو غیراللہ کو قاصی الحاجات اور لائن پرسنش سمجھتے ، و سمجھ لواوراجھی طرح سمجھ لو اِکہ لوئی فرشتہ یا کوئی نبی خواہ وہ کتنے ہی بڑنے رتبہ کاکیوں نہ ہو' نہ دہ تم کوکستی م کا فائدہ دبسکتا ہے اور نہ کسی طرح کا رنج وغم، بلكه وه خود ليسے محتاج ہیں كہ جو خدائے آگے بھيكتے ہیں تاكه اُسكی فربت ماصل ہو، اُسی کی رحمت کے امیدوار ہیں، اورائسی کے عذاب سے لرزتے ہیں " ارتفاد ہے:

مَا كَانَ لِيَنْتَمِرِ أَنْ يُوعِينِهُ اللهُ ﴿ كَلْ أَسْ نَ كُوتُو يَاتِ ثَمَا إِن مَيسِ جِكَفُوا اسكودايني أكتاب ور الْكِتَابَ وَالْكَالْمِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْعِبًا دَّالِكِ الْحَالَمِ فِلْمُرْمِينِ بِنَدِينِ بِلَدَرُونُونِي كَيْكُاكُم اللَّهُ ہوکر رہوا <u>سلمۂ</u> کرتم لوگ (دوسروں کو) کماب (اللی) پڑھاتے رسے ہواورا سلے کہ تم خود بھی پڑھتے رہے ہوا اور دہ تم سے کھی بھی ہنیں کی گاک فرشتوں در سینیبروں کو خدامانو۔ بعلا ركبيل بسابوسكتا بحكى تم تواسلام لا جكيمو، اور وہ اسکے بعد تہیں گفرکرنے کو کھے ۔

مِنْ دُوْنِ اللهِ وَ لَكِنْ لُونُو أُو أَرَبَّ إِنِيَّانِي بِمَاكُنُتُ ثُعَلِيْمُونَ الْكِتَابَ وَيَمَا كُنْنَتُوْتَنْ رُسُونَ ، وَلاَ يَأْمُرُكُوْ اَنْ تَغَّنِذُ وَالْمُلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ آدْبَاتًا 'آيَأْ مُؤكُّهُ مِإِلْكُفُ رِبَعِثَ نَ إِذْ آتَ نَتُوْمُسُلِمُونَ - (١٧:١١)

بس الله نعالي في اس بات كو حزي طورير واضح كرديا كن ملا لكداورا نبيًّا كوارباب اور قادر تقعور كرنا سراس كفري " لهذا جينخص ملائكه اورا نبرياكو واسطة سليم كريك كريه فاقد كى مصيبت مع خَماتَ والتي بي، نقصانات مع معفوظ كريكتي بي أورفائره د بتے ہیں، گناه معاف کرتے ہیں ، دلوں کوراه راست پر لاتے ہیں اور آلام و تکالیف كورائت وعيش سے بدلتے ہيں او بيعقيده ركھنے والا باجاع المسلمين كافر ے- ارشاد فرایا:

مِّنْ دُوْنِهِ مِنْ وَلِيِّ قَلَا شَفِيْعِ أَخَلاَ تَتَذَذَ كُوْنَ - (٢١ : ١٨)

اورارشادہے:

قُلِ ادْعُواالّٰذِيْنَ زَعَتُ تُدُمِّيْنَ دُوْمِنِهِ فَلاَ يَعْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِ عَنْكُوْدَ لَا يَعْلِكُونَ اللّٰهِ الْولاكِ اللّٰذِيْنَ يَنْعُونَ يَبْتَغُونَ اللّٰ رَبِيْهِ مُ الْوَسِيلُةَ آيِهُ مُوْاَ قُرْبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَنَا ابَهُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَنَا اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنَا اللهُ اللهُ

قُلِ ادْعُواالَّذِيُنَ رَعَنْقُدْ يِنْ دُوْنِ ، شُو، لَا يَمُنْلِكُونَ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمُلُواتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَالَهُمْ فِيْعِامِنْ شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِرْ رَظَوِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عَنْكَ لَا إِلَّالِينَ اَذِنَ لَهُ - (۲۲: ۵)

ر المی بین جمان لوگول سے اکمو کہ ضرا کے سواجن رسبودوں اکتم رشوک ضائی اسمجھتے ہور ماجت بٹینے پر انکو ملا دیجیو تو دیتم اسے معیم ہی ا ختوتم سے تکلیف کو دور کر سکینگے اور نہ راس کو ) بدل سکینگے ، یہ لوگ جنکو مشرکین رحاجت روا مجھکے اگرائے ہیں ان میں جو دو سرد کی ا نسبت زیادہ تعرب ہیں وہ دیمی البینے پرورد گار اکی اور زیادہ قرب عال کرنے کے دریعے لماش کرتے رہتے اور اسکی رحمت کی امریہ کھتے

كوئى سفارشى كماتم (لوگ اننى بات بمى) نىيس سوچىتة؟

اوراً کے عذا سے درتے رہتے ہیں داور) واقع میں الدی پرورد کارکا

عذاب ڈرنے کی چیزہے رہمی

رائے بیٹی بران لوگوں سے) کہوکہ خدا کے سواجن (فرستوں) کوتم (ایک طرح پرخدائی میں کچھے جسل سیجھنے ہوا نکو بلاؤ (اور تحقیق کو تو تکوسلام موجائیگاکہ وہ) نہ تو اسانوں ہی میں ذرّہ بحراختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین میں اور نہ اسان زمین رکے سانے) میں ان کا بچھ ساجھا دونہ ان میں سے کوئی خدا کا مدد گارتہ اور خدا کے ہاں (ان میسے کسی کی) سفارش (بھی کسی کے کچھ) کام نہیں آئی گرحبکی نسستا جاز ہے

گذشة عهد كيريتناران من دون ملترا ورصدائے صداقت

سلف کے جندگروہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگذشتہ زمانہ میں ایسی قومیں بھی تقییں جو بجائے اس امر کے کہ وہ خدا کے آگے سر مجھکا تیں اور معبود بمجھکراً سے مرادیو ما نگریں کا مارائ کے سر مجھکا تیں اور معبود بمجھکراً سے موزیر اور ملا نگر سے بنی عاجتوں کو طلب کرتی تقیس، اور خدا کے سوا

میں ہے ہمی تو رقیامت کے دن فداے رحلٰ کے آگے راُ سے اعلام بنکر حاض ہو بگے ، خدانے اکولائی قدرت کے اما طعیس کھیررکھاہا اوران اسب کو کن رہی ارکھاہے ا وریة نیامت دن اکیلے (اکیلے )اسکے حصنور بیما غریو نگے .

ان كُلُّ مِن فِي التَّمُوَاتِ وَالْاَرْضِ إِلَّا إِنِّي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا الْقَدُومُهُمْ دَعَنَهُمْ عَدًّا ' وَكُلَّهُ مُ الْمِيْهِ يَوْمَ الْقِيْلِمَةِ فَرْدًا- (١٤) . 9)

اورارشادہے:

وَلَيْبُكُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَاكُمْ يَضُّرُهُمْ وَلاَينَفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هلؤُلاءِشُفَعاً وُنَاعِثَ اللهِ قُلْ ٱتُنكِبُونَ اللهَ يِمالاً يَعْلَمُ فِي السَّمُواتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْعُكَ ا وَتَّعَالِي عَمَّا لِيُشْرِكُونَ - (١١: ٧)

اورارشادىي :

وَكُوْمِينَ شَلَكِ فِي السَّهُ وات لَاثُغْنِيْ شَفَاعَتُهُ مُ شَيْئًا **اِلَّا**مِنْ اَبَعْنِدِ اَنْ تَا ذَنَ اللّٰهُ لِلنَّ يَعْنَا آمُ وَيَرْضِي - (۲۲ ۲۱)

اورارشادیے:

با ذمنه - رس: ١)

اورارشارىي :

اور استركين خدا كے سوااليي چزد كى برستش كرتے ہيں جوم الم نكونفقعان بي بينياسكتي بيل درندانكو فائده بي دسيكتي مي ادر کہتے ہیں کر ہا ہے) یہ اسمو )اللہ کے ال ہالی سفار فی بین دائے بغیران لوگوں سے )کرکیا تم الندوایس جزر اکے تو) ك فريية مرجبكو تونة وركبيس آسانون مي بيا اورية ركبين ا زمین میں و وان لوگوں کے شرکھے یاک اور بالاترہے۔

ادر كتنے فرشتے آسانول میں (بھرے بیٹے) بیں کوانکی سفایش كيههى كام نيول تى مرحب حداكسى كأسبت دسفار تركرانا جا ہے (اور فرشتوں کو سفارش کرنیکی)ا جازت سے در افر شعو كى سفارش كوالبسند فرائے-

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْكَ أَنَّ إِلَّا كُون عِبِهُ أَس كَانِن كَنِيرِ اللَّي حِنابِين ركسي کی سفارش کرے۔

دَ فَنَا لُواا تَّخَذَ الرَّحْمُ مَاكُ وَلَلًا سُبْعَانَهُ بِلْعِبَادٌ مُّكُرَمُونَ، لاَيَتْ بِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُ مُرِياً مُرِهِ يَعْمَلُونَ ، يَعْلَوُمَا بَيْنَ آيْدِيهِمْ ڒٙ*ۺ*ٵؘڂٚڵڣٚڠؙؠؙٷڵٲؠؿ۫۬ڡؙٛػؙٷ؈ٙٳڵٷٙڸێ ازتضى وهك متر خسيته مشفقو وَمَرَنِيُّفَ لُ مِنْهُمُ إِنِّي إِلَّهُ مِنْ دُوْمِنِهٖ فَاللَّكَ نَجَيْزِيْهِ جَهَانْدً'

اورارشادیے:

كَنْ تَيْتُ تَنْكِفَ الْمُسَيْمُ الْرِيَّكُونَ السَّيْحُونُ اللهِ الله الله الله الله الله المستمكى) عارض الدر وَيَسْتَكُبِرُ فَسَيَعْتَنُرُهُمْ إِلَيْءِ جَمِيْعًا ﴿ كَيْسِحُ لِلا بُكَّا \_

اورار شأري :

وَقَالُواا تَعَنَدَ الرَّحْمَانُ وَكَدًّا | لَعَنَدُجِئُتُمُ شَيْئًا إِذَّا انتَكَادُ التَمُواتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ ٱلأُرْضُ وَتَخِرُّا لِجَبَالُ هَدًّا ا آنَ دَعُوْالِلرِّحِهُ لِسَمَّا ،

اورانعفركافر)كية بين كراخواك رحان بليال ركمتاب ربيني فرشق اسكى بديال بي) اسكى دات داس تمسي باك د فرشق فدائي بياينين بلكراك كم مرز ابنيه ميل كرق مرمكرات ىنىدىرىكىغ ادروه استى حكم بركار نبديسية بين الكالكانجهااسب حال کوملوم سے دریہ زوشنے کسی کی سفارش (تک) منیر سکتے گر <u>حنک</u>یق میں غدا دائلی سفارش ایسند فرائے اور اسکے عبال سے (برزفت) فیصفی بیت بین اور (بالفرض) جواکن میں سے **دعو کے** کرنے ندامنیں لبکد مدمع بود ہوں آوڑ یفرشتہ رود دبارگاہ ہے کہ )اسکوم كَذَالِكَ نَجْزِى الظَّالِمِ إِنَّ - (٢:١٤) جنم كى مزاديني دادر) مركثوك بمايسى بى سزاد ياكريته بين -

عَتْكُ اللَّهِ وَلَا الْمُلَا يُمِلُّهُ الْمُقَرَّدُونَ ﴿ وَثُنِّ لَ وَثُنَّ لَهُ وَرَفُوا كَ إِمْرَ بِينَ ورجِفُوا كَ بَرُه بَو فِي سِعَار وَمَرْ نَسْ مَنْكِف عَنْ عِبَ أَدَمْتِهِ السَّحَاورات كبارك توعقرب فدا أن سبكواين إس

١ ور (معبل لوگ) فائل ہيں كے ضراب رحمان مبليا ركھتا ہے واليغيمبر ان سے کو کریہ اتم ایسی ٹری خت اترا نی طرف کھر کر الائے جس (كى وج) سے رعب بنيس اسان سيط بريں اورزمين شقيرو جائے اور پاڑریزے رئیے ہو کر اڑیں کو گوں نے اضاف رصان کیلیے بیٹیا قرار دیا ، حالانکہ (خدا سے) رجان کوشایاں ہی یونکه یا گمرای براجاع نهیں کہتے اوراگرائنوں نے آپس میں کسی سُلہ بزینا نع واحتلا کیاہے توا سکوخدا اورائسکے رسول کی جانب پھیزا جا ہئے، کیونکہ اُن بین سے کوئی بھی ايسانبس بهجوكنا بول ادغلطبول سيمنصوم بود جاننا جا بي كريم عليلتلام کے ماسوا ہر تفص کا کلام علطی کا حتمال رکھتا ہے جس سیب سے اُن کا وہ کلام واجب الترك ہے جو فرآن و حدیث کے خلاف ہو۔

باقى را بنى كريم نے ان المدرين اور علماء ملت كى شان ميں خود ارشاد فرمايا ہے كه: علاد انبیاکے دارث ہیں، اس لے کرانبیا دینار ودرسم کا ترکہنیں جیوڑتے ، بلکان کی حقیقی مراث ود تواالعلمونمن اخذ اخذ علم بي يس جوعلم كا وارث بوا أسع بدت برا

العلماء ودشة الانبياء فأرالانبياء الميور توادينار ولادرها وانسأ بعظوافر رحديث

## واسطه تتبيي معنى

اگرخدا دراُسکے بندد سے مابین ایسا واسطه مانا جائے جیساکہ بادشاہ اوراُسکی رعا باکے مابین ' حجاب' ہوتا ہے 'اس طرح : کہبندے اپنی حاجتوں کے تعلق اُسی واسطہ سے عض کریں ادروہ واسطہ خدا سے عض کرے۔ اسکی مثال بعینہ دنیا وی سلاطین کی ہے کہ **لوگ** بادشاہ کےمقربین کو اپنی حاجت برآری کا ذربعہ کٹیبراتے ہیں <sup>در</sup>سلئے کہ وہ باد شاہ بنسبت سائل کے زیادہ قرببہ ہوتے ہیں جس سبے اُن مقربین کا باد شاہ سے کہنا ا خود ملاو مطر کھنے سے بیادہ ٹوٹڑ ہے آگر کو ٹی شخص ضدا ادر اُ سکے ہندوں کے ماہین بھی ایسا ہی واسطه تعيرائے تو وہ يقيبنًا كافرومشرك ہے، أسكوجائے كتوب كرتے، أكرّا بُروطة توبننردرن فتل كرديا جائے۔ کیول فتل کیا جائے ؟

اسكى دجيبه ب كم مذكوره بالانوعيت كاواسطه تقير لنه والاخداكو دنياوي اجشابه

وَ إِنْ يَمْسَدُ مِنْ اللَّهُ بِضُرِّونَ لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّاهُو وَإِنْ يُرُّدُكَ بِغَيْرِئَلاً رَاكَةً لِفِيضَلِم الله ١١١)

اورارشادسيه:

مَا يَعْنَيْحُ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ غَلاَ مُثيكَ لَهَا وَمَا يُمُثِيكَ · فَلاَ مُدْرِسِيلَ لَكُ مِنْ كَعَبْدِيةِ - (١٣: ١٢١) مَارى كُرِنْ الأنسِير .

الله داینی رجمت (کالنگر)جولوگوں کیلنے کھولے ټوکو ئی سکا بندكر نبوالا ننبن ادربندكر في الواسك ابدكم اليجيكوئي

ادراً رُفراتِ محلوكو في تكليف بنجائے تواسطے سواكوئي امس

(تكليف) كادُور كرنيوالانبين اوراً كرتجه كوكسي عم كا فائره بينجانا

عاب توكوئي اسكفنل كاروكي والانبس-

اورارشادسے:

فتُلْ آفَرَا يُتُهُمُّ مَا تَكُونِيَ مِنْ دُوْتِ اللهِ إِنْ آ دَادَ نِيَ اللهُ يِضْيِ هَ لَهُ مِنْ كَاشِفَا كُ صُرِيَّةً } أَوْ ٱڒؘۮڹۣؽؠٙڗڂۘؠٙۼؚۿڵۿؙڽٞۺؙڲٵؾؙ رَحْمَتِهِ، قُلْحَسْبِي اللهُ عَلَيْهِ يَتُوكُلُ الْمُنْوَكِلُونَ - (١٠٢)

الے بیٹمبران لوگوں سے کو کہ بھلا دیکھو توسی خدا کے سواجن (معبودول) کوتم میکارتے ہواگر فدا مجھے کوئی تکلیف بینجانی <del>جا پر</del>تے كيابرامعبود)اسكي (بيبجي بوئي )تكليفك دوركريسكتي من يا فدا مجد پرااینا) فضل کرنا چلے کیا یہ (معبود) ایک فعنل کو روک سکتے ہیں ؟ الے سخیر ، تم که وکہ جھے توخدابس کر تاہے ادر بعروسار كمن والراسي يه خروسا ركهت بين .

ان آبات کے ماسوا کلام پاک میں بیشیارایسی آیتیں ہیں جواس سئلہ پر واضح روشنی دالتی ہیں۔

انبنیا کے ماسوااگرکسی نے رسول اورامت کے مابین اُن ائمیر دین کو واسط ہی کھر اُن کاا نناع واقت اِکیا جوامت کو تبلیغ کرتے ہیں یا اُن کورٹندو ہوایت کے مدا رج پر ترقی دینے کے طریق سے شرف کرتے ہیں، نوائس نے کسی طرح کی غلطی نہیں کی، بلکہ أسكاية اقتداوا شباع بالكل مركز صحت برب -اور البيائمة ملت جبكسي ملدير اجاع كريليتے ہيں تووہ اجماع غلط ننبي ہونا ، بلكه أن كايه اجماع ايك بجت قاطع ہے- ہوتے ہیں، اِس لئے اُنکوایسے معاون ومددگار کی خودت ہوتی ہے کہ جوا کے امورسلطنت ہیں پشت پناہ ہو، باوست اہوں کو مشاورین اور معاونین کی اسلئے خرورت ہوتی ہے کہ آیس سلطنت سے وہ فطر تَّا عاجز ہیں۔ اور اگر ہی عجز ذات باری تعالیٰ میں مانا جائے اور اُسکے لئے بھی دنیاوی سلاطین کی طرح محمد ومعاون مان کر اُس کیلئے واسطر خیرا یا جائے، تو واضح ہوکہ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے ، وہ صانع کل ہے اور اپنی ہر صنوع پر قادر ہے۔ یَفعت لُ مَا یَشَاءً وَیَعَنَا اُنَّ وَهِ جَوِیا ہِ تا ہے اور لین در تا ہے، اُسکو ہر گرز کسی محمد ومعاون ادر لینے ت بناہ کی خرورت نہیں۔ خود ارشاد فرما تا ہے :

اليبني بان لگوست) كموكد خدا كيسوا جن افرشتول) كوم الك طرح برخدا في مين كيم خبيل سمجت موانكو بلا وُلاور تحقيق كرو توقم كو معلوم برجائي كاكروه) نه تراسان مي مين فده مجرا ختيم بهل وز زمين مين اورند آسان زمين اكر سباني مين ان كا مجيسا جها اور ندان مين سع كوئي خدا كا مرد كارب -

قُلِ ادْعُواالَّذِيْنَ زَعَتْ نُدْمِيْنَ دُوْنِ اللهُ لَا يَمْلِكُونَ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمُواتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَسَا لَهُمْ ذِيْجَامِنْ شِرْكِ وَسَالَهُ مِنْهُمُ مِنْ ظَهِ يُرِدِ (٩:٢٤)

اورارشاد ہوناہے:

وَقُولِ لَحَمْدُ شِهِ الَّذِي مُ لَمْ يَعَيْنُ وَلَدًا وَلَهُ مَيكُنُ لَهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَلَوْمِيكُنُ لَهُ وَلِيُّ مِينَ الدُّلْكِ وَلَوْمِيكُنُ لَهُ وَلِيُّ مِينَ الذُّلِ وَكَبِرُهُ تَكُنِ يَرًا - (١١:١١١)

اور کدوک برطی کی تعریف فدای کو رسزاداد) ہے جو ان تو اولا ور کھتا ہے اور نداد ونوں جمان کی اسلطنت بین سکا کوئی شریک ہے اور شر اس بہ ہے کو کمزورہے کوئی اُسکا مدد گارہے اور او قتا فوقتاً ) آس کی ٹرائیاں کرتے راکرو ۔

ما ناچاہئے کہ اللہ تعالی زئیاد کی طبیق کی طبیع عاجز و معذد رہند ہے ، جمیع میلی آتا کی خالق دیروردگار ہے ، جمیع میلی آتا کی خالق دیروردگار ہے ، وہ اپنے ماسواسے بائکل میں ہا ہے ، ادرائیکے ماسواس اُسی کے محتاج ہیں۔ اسکے خلاف دنیا وی اربار جگومت کو دیکھوکہ وہ تاسیس سلطنت میں تبرین اور وزرا، درخقیقت بادشاہ کے ملک میں شریک ہی ہوتے ہیں۔ اور وزرا، درخقیقت بادشاہ کے ملک میں شریک ہی ہوتے ہیں۔

کے شاہ بجھتا ہے جو اُسکی مخلوق ہیں، ادر اُسکے کارخانہ ورت میں اُسکے بندوں کو شریب کرتا ہے۔ کلام پاک میں ہیں ہیں۔ ایسی تیس ہیں جن سے ایسے خیالات کارد ہوتا ہے، مگر خوف اس بات کا ہے کہ اس مخضر و فتوے میں اُن کا تحریر کرنا طوالت کا سنبب نہ بن جائے۔ پھر بھی ہم اس دعوٰی کو مکمل کرنی خوض سے چھر تحریر کرتے ہیں:۔

اگرخدااورائسکی مخلوق کے مابین دیسآ ہی ذریعہ دواسطہ طیرایا جائے جیسا کد دنباوی بادشاہ اورائسکی رعایا کے مابین ہوتا ہے توجا ننا جاسئے کہ بیٹین شقوں برجمول ہے:

(1)

رعایااوربادشاہ کے مابین جو وسائط ہوتے ہیں وہ یا تو بادشاہ کو اُن امورکی خبر
دیتے ہیں جرعایا سے تعلق ہیں ، اور جن کو بادشاہ خو د نہیں جا نتا۔ تو واضح ہو کہ اگر ہی معنی جند الکیلئے لئے جائیں ، اور یہ کہ اجائے کہ خدا اُسوقت نک خو دکچے نہیں جا نتاجب نک ملا کہ اور انہیا اُسکوم طلع نہ کریں ، تو جا نتاج ہے کہ یہ بارگاہ بے نیاز ہیں سخت کہ مناز میں تخت کہ مناز میں تخت کے اس عقبدہ کا شخص کا فرہے ، کہ وہ کہ فرد لئے بینیا نہیں خوا دب ہوگا۔ اس عقبدہ کا شخص کا فرہے ، کہ وہ کہ فرد لئے بینیا نہیا وہ خوا جو اسلے دائرہ کھی ایسا نہیں ہے کہ جو اُسکے دائرہ کا جانتا ہے ، زمین و آسمان میں ایک او نی سافرہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اُسکے دائرہ کا کہ جا ہر ہو ، وہ بندوں بیراسفدرہ ہریاں ہے کہ ایک ہی وقت میں حاجت والو نکی جیخ والوں کی صدائیں ، گریہ د بکا کہ نے والوں کا شوروغل کسی بندہ کی دعا اور النجا اُسکے سُنے میں حارج نہیں ہے ، اور یہ منالطہ وہ ہے۔ وہ برابر ہموں کی حاجتیں بُوری کر نا ہے ، اور وہ اس کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔

(۲)

چونكدونياوى بادشاه تدبرملكت اوردفع اعداء سلطنت سيخود بذاته عاجزو مجبج

اگر تو چاہے تو بخت ہے ، اوراگر تو چاہے تو رحم کر ؛ خدا سے جوکھے کہوا سا کلانہ زبگ میں کہو۔کیونکہ کوئی ایسی ينزنين بي جو خداكو أسكاراده كے خلاف على من لانے برمجبورکرے "

اغفرليان شئت الله ارحمني ان شئت ولكن لبعزه المسئلة فأنه لامكره له- رسرت)

#### شفاعين

مام طور برجولو كونكى زبانوس برشفاعت استفاعت ہے، توجان لوكن شفاعت كوئى ابسامنعب نبیں ہے جس ریشخص دعواہے کر منتھے الکہ یہ وہ بلندم زنبہے جس یر الله كى اجازت كے بغير كوئى شخص قدم بھى نہيں ركھ سكتا۔ قبامت كے دن اُس وقت تک کسی کونھبی یارائے شفاعت نہ ہوگا جبتاک وہ من جانب ملٹر حصول اجازت سے بترفهاب نهربو ادرمننفاعت كرنبولك أسدن أسوفت تك شفاعت نهيس كرعينيك جبك كُوْانكونداكى مانب سے بیغام اذن نوشنا دیا جائے - ان اِسُ لو إِلَّا بَیْنْفَعُونَ إِلَّا يلن ارْتَعْنی (۲:۱۷) اوراس برغور کرو -

> قُلُ ادْ عُواالَّذِيْنَ زَعَتْ تُدُمِّنُ لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَعَالَا مِنْهُمْ يَنْ ظَهِيْرٍ- وَلَا مَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَةً إِلَّا لِمِنْ أَذِنَ لَهُ - (٩: ٢٢) اظهار حقيقت

اليرينيران لوگول سے كه وكه خدا كے سواجن دفرشتوں كوتم را يك دُونِ اللَّهِ لَا يَهِمْ لِكُونَ مِثْقَالَ ذَدَّنِ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَهِمْ لِللَّهُ الرَّفِقِينَ كرونوتم كو في السَّهٰ وَاتِ وَلاَ فِي الْاَرْصِيرِ، وَمَا السَّامُ معلوم مومائيكاكده) نِرْدَاسانون مِي مِن زره بحراختيار يكفيّ مِن اور نرمین میں اور نرمین اسان رکے سنانے اس الک کھے ساجھا اور زان میس کونی خدا کامده گارے اورخدا کو نال لان میں کسی کی ؟ سفارش می رکسی کیم ) کافتم آئیگی مرصبی نسبت مجازت دے ۔

اوپر کی بجث سے اس بات کا پہلوخوب روشن ہوگیاہے کہ خدا کے اسواجنکو کیارا حاتاہے' نہ وہ خود ملک کے مالک ہیں'نہ خدا کے ملک میں شریک ہیں، نہ وہ معبود کل کے 

#### رسل)

تبيترى صورت بيبيح كه بإدشاه كورعايا كى نفع رسانى اور آرام دېمى كاخود كېچىخىيال بە مو، جبتك كدكوئي دوسرا شخص أسكواس طرف نوحبه ولائے ، اور جب أس شخص نے اور ش كى توجة اس طرف مبنعل كرائى، تب كهين عاكراً سكورعا يا كاخبال بهوا الديليني ارا ده س بطار بادشاه كانبديل اداده دوصور تول سے عل مين آسكتا ہے: يا اُس شخص رائے دسنده كے خوف و خطرسے يا ترغيب سے ووراگر بيمنى خلاكى بارگاه سے بھي منسو في متعلق كئے جائیں نوا سکی بارگاہ میں سخت ہے ادبی ہوگی ، کیونکہ وہ نہ کسی سے ڈرتا ہے بلکہ دنیا کا ذیہ ذرها سكے جلال وجبروت سے لرزنااور كانيتاہے ،اور نہ وہ سلاطين دنيوي كى طرح اپنے ہندوں سے غافل ہے۔ اُسکی ذات آو محبّت ومودّت کا ایسا سرحتیٰہ ہے جو تعرایف سے باہر ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ محبّت کرتا ہے حتبنی کہ ماں اپنے بیٹے ہے۔ ضائے قبوم و فادر کے دست فدرت میں ہر جیزے، جوجا ستا ہے دہی ہوتاہے، اورچونیں جا ہنا کہنیں ہوتا ۔اُس نے بند دن میں ایسے نفوس بیدا کئے ہیں جو ایکرد میرے كوفائده بهنجاتے ہيں، اور ايكدو سرے كے سائھ بھلائى كرتے ہیں، توبيع بى اُسى كى رُئمت و تنفقت كاليك تبوت ہے؛ أسى فيان كے دل ميں يد ابت والى كدوه دوسكر كي شفاعت، كرين ادوسرے كے ساتھ بعلائي كريں - چونكرغداہي نے أئلے دل ميں اپني قدرت كاملہ سے بہات ڈالی ہے المناوه اس شفاعت ودعاکو تبول فرماتا ہے ، ورمنکو لی ایسی سنی نبین ہے جونداکوامسکارا دہ کے برخلات کچھ کرنے پرمجبور کرے میں وجہ ہے کہ نبی کیا في ارتفاد فرما ياسي :

لا يقولن احد كم الله عم أنم من عبر بركز كوني تخص بين كم كرايا

ہے، یا تورغبت سے یا درسے۔

ية توتم نے اِس دنیا کے سلاطبن اور ارباب حکومت کی شفاعت کے متعلّق دیکھا اوراسكامننا بره كرليا: كه وه قبوليّت شفاعت كاسودا دُر<u>سے</u>ادرمج بدرى سےخرىد نتے ہي اب، وُ! ساحکم الحاکمین کی جانب نظر اُنظار دیکھو کدوہ ایک بادشاہ ہے بوکسی سے ىنىن درنا، اوروه كسى سے جھنوض واحتياج مند*ن كھتا ، ادرنه أسكواس مات كاخون* كەلگركوئى اُسكى نا فرمانى كرىگا تواُسكو كچەنقصان بىنجاسكىگا- دد برطرح كےخوف وخطر ادر غرض واحتیاج سے بے برواہے۔ ان اوہ غنی ہے، ادر مالک الملک ہے لاشوری لهٔ وله الغنی خودار شاد فرما تاب میتنواوردل کے کانوں سے سنو! :-

ا ياديكوكه بوافرنيتم) سانون مين بي اوجوالوگ از بين بي مين التي ی کے دمحکوم) ہیل درجولوگ فدا کے سوا (ایٹ ٹیرائے موسے) تركوكو يكات بين ركيمهام بكراكس (طريقي ارطية بين وه صرف وبم برحلیته بین ادرنری انگلین دور لقیم مین ( الی قوله

ر مبض لوگ) کہتے ہیں خطانے میں بنار کھا ہے ایما بکل جمبوت ) دہ (نام عیوب نقصہ اسے) یا کسے دادر) دہ (اولادسے) بے نیا ہے بو کچھ آسانوں میں اورجو کھے زمین میں رسب اُسی کاہے۔

اَلَا إِنَّ يِتْلِهِ مَنْ فِي السَّمْلُواتِ وَمَنْ فِي أَلا زُضِ او مَا يَتَ عَبِعُ الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ، يُتَرَكَّاءَ وَن تَيَّتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ مُنْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (الله) قَالُوااتَّخَنَدَاللَّهُ وَلَدَّا شُبْعَانَهُ ﴿ هُوَالْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي التَّمُوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ رَبُّ (١١: ١١) مشركول كيشافع

مشركين ابنا شافع ابسي چيزونكو مانتة بين جوية انكوكسي طرح كافائده وسيسكتي بير اور نه نقصان مینجا سکتی ہیں، جنانج بنود خدا فرما ماہے:

وَيَعِبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِي اللَّهِ مَا لا الرور مشركين اخدا كيسواايس چزوني سِتشركت بن جونه توانكو يَصْنُرُهُ مُن وَلاَينْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ انفسان بي بنواسكني بن ورز فامره وركعة بين كر رجاسي

بشت و بناه ہیں۔ اُسکے دربار میں کسی کی شفاعت باریاب نہ ہوگی الآا سکی جسے شفاعت کی اجازت مِل جکی ہو اور رحمتِ خداوندی اُس کے سر پر شفاعت کا بہرا با ندھے اس سے اس بات کا بھی پنداگ گیا ، کہ خدا دنیا دی باد شاہوں کی طرح ہر گزنہ بیں ہے ، کیونکہ سلاطین دنیا دی کی خدمات بیں سفارش کر نیوالے یا توخود اُسی کے ہم تبہ بادشاہ بھی ہوتے ہیں ، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قصر حکومت کے سنون ہوں ، جیسے دزرار اور مشیرانِ سلطنت ، یا پیشفعار اُسکے بیشت و بنیا ہ و مددگار مہوتے ہیں۔

فرق شفاعت

سلاطین دنیا و و جواگسفارش کرتے ہیں وہ انکی اجازت کے بغیر کرتے ہیں۔

بر فلا ف الله الصّحد کے کہ اُسکی فدمت ہیں وہی سفارش کرسکیگا جبکو وہ خود اجازت ہے۔

ملاطین کی فدمت ہیں جو شفاعت کی جاتی ہے وہ اُسکے تبول کرنے ہیں کسی خکسی سبب مجبور ہونے ہیں ، کبھی اس لئے کہ اُس بٹنا فع سے انکی کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے جبکے سبب سے وہ اُسکی شفاعت فبول کر لیتے ہیں ، یا اُنکو ڈر ہونا ہے کہ اگر ہم قبول نہ کرنیگے سبب سے وہ اُسکی شفاعت فبول کر لیتے ہیں کہ شفاعت کر نیوالا اُنکا محسن سبب سے وہ اُسکی شفاعت نوبی اس غرض سے فبول کر لیتے ہیں کہ شفاعت کر نیوالا اُنکا محسن سبب اس احسان کے اُنا اس غرض سے فبول کر لیتے ہیں کہ شفاعت کر نیوالا اُنکا محسن سے اُنکو مان جاتے ہیں ، بیا اُنٹ کی غرض سے وہ ایسا عمل ہیں کے آتے ہیں ، یا انٹ کی غرض سے انکو مان جاتے ہیں ، بیا اُنٹ کی غرض سے اُنکو میں اس خوف سے کہ اگر ہم نے باور ہمیں اس خوف سے کہ اگر ہم نے اُنٹ کہا نہ ما نا تو یہ نا فرمانی کرینگے ، اور ہمیں خوف ہون ہونا ہے کہ مبادا برسرکشی کرتے ، اور ہمیں جمانی یا کوئی دوسے رانقصان اس بات کاخوف ہونا ہے کہ مبادا برسرکشی کرتے ، اور ہمیں جمانی یا کوئی دوسے رانقصان بہنجائے۔

ہیں جائے۔

دآضح ہوکہ دنیا میں جولوگو نکے ما بین ریم شفاعت وسفارنش جاری ہے وہ بھی اِسی جنس سے ہے ،کیونکہ اُن کا ایکد دسرے کیلئے سفارش قبول کرنا اِنہی دوصور تو م بیج صور وَ يَرْهُونَ رَحْمَتُهُ وَ بِهِ مَا فُونَ الْأَنْ لِيَتِلاشُ كُنْهِ بِعَادِرا سَكِيرِ مِن كَيامِيدِ كَصَادِراً عَنَ اجَهُ إِنَّ عَنَ ابَ رَيْكَ كَأَنَ عَنَ اجَدِرُ لَكَ كَأَنَ عَنَ اجَهُ رَتْ يَتِ بِينِ رَاور) واقع مِن تما يع بروردگار كا عذاب درنے کی چیزہے۔

نَعَنُ ذُورًا- (٢:١٥)

اس سے اس بان کا بہتہ لگ گیا کہ مشرکین اللہ کے سواجن کو بیکارتے ہیں وہ نہ نفضان بهنجا سكنة ہیںاورنہ فائدہ ؛ بككه ده خودالله كی رحمت کے مبدوار ہیں؛ اوراُ سکے علاب في فريت بين اورا سكن تقرب كينه الان بين -

خرائ بيناز في شفاعة بأذنه كعلاده أن عام إلون كانكار فرماديا بومنزكين لوك انبيًّا اور للاكديم منسوب كرية بن اوينشفاعت جي ديفيقت دعايي ب، وربلا شبرخادق كا آيس مين ايكه دسكركيك دعاكرنا نهايت بي بهترنعل به، جسكا النه نفالي في خود حكم ديارت اليكن بيان بهي المحوظ رسي كسي شافع كو يرمجال نهيب كروه بغير شداكى البازت كي نشفاعت كريسكه، بكريز فاعت اسى وفت كرر مكاجب وه نوا ہے اہازت ماصل کر ایگا۔ نیزیہ نٹاخ مرگز ء ً کزایسی شفاعت نڈ کر لگاجس سے کہ وہ برن جانب ٰ ملڈ روک دیا گیا ہو ، جیسے کہ شرکیبن کے حق میں شفاعت کرنا ہاان کے عق من وعائد مخفرت كرنا السكى عانعت بين فَدائ يأك كاارشاد يه :

صَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَاللَّذِينَ الصَّنْوُ الجَبِيْنِ بَرُه لِللَّهُ عَلَى وَرْخِي بِونَا هٰذَا كَ فرطف سے اَكُ أَيْنَ نَهُ مَنْظِعُ وَ اللَّهُ اللَّهِ كَدِيهِ مِنْ وَلَوْ أَسَامِ وَكُمَّا تُوارِهِ الْوَرْمِيا عَيكُ اليسولوكونكي مغزت كي دعائين انكائريل كوده (أ مجيم) قرابتدار ربي كيون مهن -اوراده جو) ا برا بهم نے اپنے اپ کیلئے مغفرت کی دعا مانگی تھی سوروہ ا أُ الكِهِ، وعدست الحي دحير) منه (ما فَيْ أَحْنِ) جوابرا بهم منْه اسينَه باب سے کر بیاتھا، پھراک کو رہی مب مدارم مولی کر بیکوان فلا بيرتو بابيه سے (مطلقًا) دست بردارم و تکئے۔

كانواأوكي فأبن بنص بكا تتنبأتن رهنم أنظم اصحب الجيبم وَمَا كَانَ اسْتِفْقَارُ إِيرًا مِي الْمُ لِهُ بِهِ لَا عَنْ شَوْعِدَ يَعٍ قُدْتَ لَهَا إِيَّاٰهُ مُنَّامًّا لَنَّهِ يَنَّ لَهُ ٱلنَّهُ عَامُوُّ

هاؤُ ادَعِ شَدْمًا وُنَاعِثَ اللهِ حُلْ اَ تُنَيِّؤُنَ اللهَ يِمَالِكَ يَعْلَمُ فِي الشَّمْ وَامِينَ وَلَا فِي الْدَرْضِ اسْتُعْلَقَةُ وَتَعَالَى عَمَدًا يُشْرِلُونَ . (١١: ٤)

#### ا ورارشادیے:

تَكُوُلَةَ نَصَرَهُمُ إِلَّانِ يُرَاتِّ نَكُولُهُ مِنْ دُوْتِ اللَّهِ فُتُرْبَأَ نَا اللَّهَ عَنَّ ا بتل ضَلُّو اعَنْهُ مُ مَ وَذَالِكَ إِفَلَهُمْ وَمَاكَانُوْا يَهَنْ تَرُوُنَ - (٢٠١: ٧م)

مَانَعُبُدُهُمْ إِلَّالِيُقَرِّبُونَا إِلَى الله رُلفي - (١٣٠ : ١١)

وَلاَيْا شُوْكُوْانَ تَتَغَيْبُ نُهُوا الْلَائِكَةَ وَالتَّبِينِينَ آدْ جَابًا ، أبأ سُرُكُ وَمِالْكُفُنُ لِبَحْثُ مَا إِذْ أَمَّتُ وَمُورِي مِنْ لِمُونِي مِنْ السور السور السور

تُنُلِ اذْعُوا الَّذِينَ زَيَمَ اللَّهُ مِنْ ثَنَّ دُوْنِهِ مَلاَ يَهْدِيكُونَ كَنَفْنَ الفِّين عَنْكُدُ وَلَا تَعْوِيْلُا الْوِللِّوك الَّذِيْنَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَّى رَيِّهِمُ الْوَسِيلَةُ أَيُّهُمُ آفتُرَبُ

رمیش الله کے بار ہامیصفارشی ہیں اسے بنیران او کو سے کھو کیانم انگرالیی چیزا کے بونم) کی خبرنیتے ہوئسکو دہ نہ لوکسیں ) ا سانون ن<sup>یانی</sup> و نه رکهین زمین می <sup>و</sup> هان لوگون کو شرک سے باک اور مالا ترہے۔

الوصا كينسوا بمن بيزه تكوامنول فيأته نبادها جهل كرفي كسيلير ا بالمعبود بناركها تفالألرانكه قدرت تقي تو النه ب في زنول بىذاكىجى و قت ) انكى كىيات بدوكى زىدوگرناتو . كِنَان علكه ا د تعن پير اللطى كى نظرے مرب كيئے اور الى بتنان بنديو تلى بين غيفت هي خلف اس بات مع بهي طلع كرديام كدوه مشركين بيكها كريتي عقد كه . ہم توانکی پیتش مرف اسلے کرتے ہیں کہ خدا سے ہم کو نز دیک

اوروه تم سے (کھیے ہی) نتیب کو گاکہ دشغنوں اور سیمیروں کو خدا مانو- بجُعلا ( كهيل ليها بوسكتاب كه) ثم تواسلام لا ييك ہواور وہ اس کے بعد تہمیں کفر کرنے کو <u>ک</u>ے .

(كيميران لوكول سے) كوكەنداكىسواجن (معبندون) كوتم انترك ندانی انجفة بورها دب بریم بر) انگوملا دیجه نورنیمهایم میدد) نْدَيْمْ مِنْ كَلِيعِنْ كُورُورُكُوسِكِينِكُما دِرِنْ (اسكوبا بدل كَلِيكُم - بِهِ لَوَكَتْ كُو مَشْرِكِين (هاجت رواهجمكر) مُلِقع إلى السيني حود وسرونكي سبت زباده مقرّب بین ده المبی المینیم به درگار اکی اور یاده قریت ساکینی

أَدْعُوْا رَبُّكُورَ مَصْرَعًا وَخَفْيَةً الرورال ليفردد كارت كُوكُوا الْوَكُوا) كرادر عِكو رجيكو استَّهُ لَا يُحِيبُ الْمُعتَّدِينِينَ . (٨: ١٨) | وفاكرته ربودكيؤكر) وه عدسه ببرودم كفيه والدكورة نبير كمتا . د عامی*ں حد سے زیا*دہ تجاوز کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ خدا سے ایسی بات طلب كريد، جسكوكه خداني نركر نيكا را ده كرليا به د مثلاً يكدايك المتى اس مات كى د عا كرے كداے فدا إ تو بھے نبى كردے ، ياكسى شرك كے حق ميں نخب ش ومففرت كى دعاكىيے افراسے اس بات كى دعاكرے كەلى خدا اكفروفستى وعصىلى كى اعانت فواً شافع كيشفاعت

شافع برگز برگزاُس امرمین شفاعت نذکر نگاجس سے خدانے منع فرمادیا ہو، باجو شرىدىن كےخلاف ہوء بلكہ وہ ایسی ننفاوت كر نگاجس میں خدا كی نا فرمانی يا گنا ہ كاشائے نه ہو ۔ اُرکسی خص نے اُس شا فع سے ایسی د عاکیلئے وض کیا جوائس سائل کے حق میں انھی نهره انووه ابسي دعار كااقرابهنيس كرتا اكيونكه وهاس بات مصمصوم موناسب كه وهاسي نا ما اُرْد عاء کرنیکا بنے سر طعیکہ لے مجیسا کحضرت نیرح ارشاد فرمانتے ہیں کہ:

إِنَّ اجْنِيْ مِنْ آهُمْ لِي وَإِنَّ الْمُعْرِيرُ ورَكَارِ إِمِيرًا وَهُوا أَمِي آمِيرًا إِلَى اوعيل امير (وافل) وَعْدَكَ الْحُرِيمُ وَأَنْتَ آهَ صَحَد الرورتون عِومده فراياتما روم بجاب اورتوسط كموت إ براه کم ب (نومیرے بیٹے کو بھی نجات دے)

الحتاكيين- (١٤:١٧)

ا کے جواب میں اللہ بعالی کاارشادہے:

يَا نُوْحُ إِمَّةَ لَيْسُ مِنْ أَهِمُ لِلْكَ ۚ إِلَى نُوحِ إِنَّهَا لِا بِيَّاتِهَا لِكَ إِلَى مِنْ الشرائيل إِنَّهُ عَمَلٌ غَنْدُوصَارِ لِجُ فَلَا تَسْمُلُنِ الكَعَلِ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ وَإِنِّهِ أَعِظُكَ اسَى دفوات وَروائم مُ رَجِي عُنْ فِي الْأَوانون كَيْ ات تَكُون مِنَ الْحَبَاهِ لِمِينَ - حسَّال اسى! يَن ذكرو، نع في وض كياك ليمرس ودوكار! وَمِينَ إِنْ أَعُودُ بِإِنَّ أَنْ أَسْ أَلْكَ إِسِ والبي حِرات سِي ترى بي بناه مالكما مول كراس جزرك

يَلْهِ تَبَرَّأَ مَينَهُ - (١١: ٣)

اسى طرح منا نقين كے حق ميں بھي دعا دمنفرت كرنيكي مانعت آئي ہے۔جبيباك ارشادے:

سَوَاءُ عَلَيْهِيهُ أَسُنَغُفُرُتَ لَهُمْ إِن لِرُول كيليَّ تم رد عائه منفرت كرويا ندكرو ان كحق مين اَهْ لَهْ تَسَنَغَفِيْزِ لَهُمْ ، لَنْ يَغْفُواللّهُ \ روونوں! يَس *) كيسان بين خ*وا توان كے كنا *ه بركز ن*نيل

لَهُ مِهُ - (۱۳:۲۸)

ان آبات قراً نیه کے ماسوا احادیث سے بھی بیات عیا*ں ہے کہ خدائے بے نی*از نے بنج کریم کواس بات سے مانعت فرمائی ہے ، کہ وہ منافقین اِمشرکین کے حق میں بخنشن کی دعا فرما میں اور خدا لے آنحہ خرت کواس سے اطلاع بھی دی ہے۔ کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ نُبِيُّمُ لِكَ بِهِ إِن لَهُ يركن ه ) تومان نبير كَرْناكرا سِكِسابِر ركمي شرك وَكَغِفِ وَمَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن تَشْيَآهِ الرُّونَ مَا مَاللَّهُ وَمَا كُونِ مَا كُونِ مَا كُرف -

اورار شادیے:

ادر دامینیمیں اگران میں سے کوئی مرحائے توتم مرکز اُس کے جنازے) پرنمازز پرمنااورندا کی قبر پر دجاکر) کھڑے ہونا رکیونکه)انهول نے اللہ اورا سکے ورول کے ساتھ کورکیا اور ہی ا سرکشی کی حالت ہی میں مرگتے۔

وَلَا تُصَلِ عَلَى أَحَدِ مِنْهُ مُدَ مَّاتَ أَبَكُ ا وَلا تَقَدُّمْ عَلَامِتَ بُرِهِ " إنهمة كفرة اياشي ورسوله ومأثوا وَهُمْ مُوفَاسِقُونَ - (١٤١١) دعامين مدسه تحاوز كرنا

ادير كى گفتگو سے بيات روشن ہوگئى كەخدا كے دربار ميں كوئى شخص أسكى اجازت کے بغیر شفاعت منہیں کرسکتا ، اور نه شفاعت ممنوع کوجاری کرسکتا ہے۔ اب رہی ہی بات كه دعابين صد سے زياده تجاوز كرناكيسا به واسكے تعلق خود ارشاد سے: کی سردار ہوگی، ادراُن کیلئے فاص خاص شفاعتیں مخصوص ہو نگی ہجیساکھ بھی میں نبی کر مے سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

اذاسم توالمؤذن فقولوامشل مايقول شرصلوا على فائته من صلى على مرة صروات على فائته من صلى على مرة صروات عليد عشرا من مسلوا الله لى الوسيلة فأنها من عبادالله وادجواان اكون انا هوذ لك العبد، فنمن سأل لله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة - ومرين ،

جبتم مؤذن کی اوازسنو، نوتم بھی وہی کہوجوہ کے ایھر مجدیر درود بھیجو، اس لئے کہ جوایک مرتبہ مجھے، اللہ اُس پر دس مرتبہ بھیجا ہے اسکہ بعداللہ سے میرے و آبیلہ کیلئے دعامانگو، وہ جنت کا ایک درجہ ہے جوسوا ایک خدا کے بندہ کے کسی کونصیب ہوگا، میں امیدکرتا ہوں کہ تنا یدود نبو میں ہی ہوں۔ پس جس فے میر فے سیلہ ہونے کی دعا کی، تو اُس پرتما مت کے دن میری شفاعت کھل کی والے کے اس کے اُلے اُس پرتما مت کے دن میری شفاعت کھل ملئے گی۔

علاوہ ازیں آنحضرت نے حضرت عمر شیسے عمرہ اداکرنے کے بعد رخصت کے وقت یہ فر مایا کہ:

یاا خی لاتنسنی من دعائك | اے بھائی ابھے کو دعاسے فراموش ندکرنا۔
یمال پریہ بات قابل غورہے کہ تخضرت نے جو اپنی امّت سے طلب دعالی ہے
اُس میں کیاراز تھا ؟ حاشا و کا منٹر اس کو ذاتی طور پر کوئی غرض مقصود ندھی ، بلکہ آپ کو دعا
کیلئے حکم دینا بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ دیگر طاعات اور عبادات کا حکم دیا ہے ایہ نود اس میں است ہی کا فائدہ ہے اور اس میں بھی کچھشک
ہی کیلئے باعث نواب ہے ، اور اس میں است ہی کا فائدہ ہے ، اور اس میں بھی کچھشک نیس ہے کہ تخضرت کو بھی احت کے نیک کا مول کے کرنے سے اجر ملیگا ، کیونکہ نود آپ نے فرمایا ہے :

من دعا الى هدى كان لهمن جوكسي كوراه راست كى جانب بلاتا به تواس كويمي

مَالَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمُ وَالْاَنَةُ فِيْ لِيْ الْمَالِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

دعاکرنیوالے اور شفاعت کرنیوالے کی دعاؤ شفاعت خداتعالی کی تضاؤ قدراور اسی کی شیئت سے ہوتی ہے، ہل اضا کی وہ بے نیاز ذات ہے، کہ جو دعاء کو شرب اجابہ بختنا ہے اور دہ ہی دہ ستی سے کرجس نے سبد جہستب کو بیداکیا ہے۔

واضح ہوکہ دعاً وبھی تجملہ ان اسباب کے ہے جنکو کہ اللہ نفائل نے مقدر فرمایا ہے تو اس سے مورث میں سراسر سبب ہی کی جانب التفات کرنا شرک فی التو حبد ہے، اور اس سے مطلقاً انکار کرنا بھی نقص فی العقل ہے، اور اسباب سے کلیئہ روگر دانی اور انخرات کرنا بھی قدح فی الشریعیت ہے۔

بلکہ بندہ کو جاہئے کہ وہ سراسر ذاتِ واحد بربھروسا کرے ،اُسی سے برٹ تہ و ماء وسوال حورات ،اوراں نہ تعالی نے بندہ کیلئے مخلوق کی دعاء کو بھی نجملہ دیگر اسباب کے بریدا کما ہے ۔

دعارابک فعل مشروع ہے، چھوٹے کو بڑے ادر بڑے کو چھوٹے کے حق ہوڑ عاکر نی چاہئے اسکی نظریں خیرالقردن ادراُسکے بعد کے زماندں میں بھی لمتی ہیں : جیسے آنحفرت صلحالتہ علمہ سے لوگوں نے بارش کیلئے دعاکرائی تھی ،اور ایسے ہی آنحفرت کے بعد حضرت عمر اور دیگر سلمانوں نے حضرت عباس عم نبی کریم سے اسی بارش کیلئے دعاکر نے کوع ض کیا تھا اور لوگ فیامت کے دن ہما سے بینیم برصلے اللہ علیہ وہم ادر دیگر انہیار سے بھی طالب شفاعت ہو نگے ، اور سرکار رسالت بیناہ قیامت کے دن نمام شفاعت کرنیوالوں

أَكْرِي شخص نے كسى دو كے سے كماكة الے بھائى إميرے لئے دعاكرو "ادراس كينے يسے اُسكامقصد به پختاكهم دونومسنفند بهوں، نوابسي صورت ميں وہ دونومتعاون على البترو التقوى بهو تکے۔ دعاكرانے والا تواسلئے، كرأس نے دعاكر نيوالے كوايك رہيے نعل كى جانب رغبت دلائی ہےجو دونو کے حق بین نفع رسال ہے ، اور دعا کرنیوالاا سلنے 'کدائس نے اُسفعل كوك بيا كجودونوكوفائده بخش ہے به بعینه ابباہ حبیناك كوئي شخص كسي كوبر و تقولی كاحكم دي، توحكم ديبينه والالجي أواب بإئيكا اورجسكوكهكم دياب وه بهي ثواب حاصل

كېسى دعاكرنا بهنترېجې ۽

بني رئيم كوجن دعاؤل كاحكم دياگياہے، وہ بہت ہى بہتر ہيں ۔ جيبے كارشادہے: وَاسْنَهُ فَوْدُ لِذَ مُكِاكَ وَلِلْمُومُ مِن بُنَ إِن وربم سے بني كنا بونكى معانى الكيفر بواور دنيز ايان وا [ مرد وادر ایان الی وزنور کیلئے رکھی معافی مانگتے رہو) وَالْمُوْمِنَاتِ - (٢٩: ٩)

إس سے اِس بات کا بِنه لاک گبا که آنحضرت کوطلب مغفرت کا حکم دیا گبا تھا۔ بھر ا کے علاوہ ایک میکہ ارفشا دہے:

رَّحِيْمًا۔ (۲:۵)

وَ لَوْ اَنَّكُمْ إِذْ ظُلُّوا اَنْفُسُكُ صَعْد الدرك بِنِيرا اجبان لوگوں نے رتماریٰ والی کرکے اینے وہر جا وُّوكَ ، فَاسْتَغَفَّرُوا اللهُ وَاسْتَغَفَّرُ اللهُ لَا مِن اللهِ عَالَورا سُوْت يُعِكَ ، تما يس تقاونوا سے معانى كَهُمُ الزَّاسُولُ؛ كَوَجَدُ وااللهُ تَوَّابُ اللهَ اللهُ اللهُ تَوَّابُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله ليتے كاندبڑا ہى توبر قبول كرنيوالا ہربان ہے ۔

اِن آیات میں خدائے تعالی نے تعریح فرادی ہے کہ بندے لینے حق میں اور رسول ا أكح ت مي استنفاركري اوريكيس مي نيس كماسي كرند يسبندون مي سسوال کریں جسکاکہ انکو حکم نہیں دیا گیاہے ، بلکہ بندہ کوجس جیز کا حکم دیا گیاہے وہ فعل ایجا بی اوراستحبابی ہے ، اگرنبدہ اُسکوعلی عامر پینا نیگا نؤالٹڈ تعالیٰ کاسسے بڑا احسان اُ کے

أتنابى اجرملتاب حتناكه أسيكه بيروكو ببغيراس بيرد کے اجرسے کمی ہونیکے۔ اور جوکسی کو گمراہی کی جانب بكاتاب توأسكوبمي تنابي كناه ببواب جتناكه اوزادم التجهم عيران ينقص المسكم بروكوا ورأس بروك كناه سے كوئي كمي مي

الاحرستل اجورس انبعه مرغبير ال بنقص من اجورهم شيئاً ، ومردعاً الى صلالة كان عليه من لوزرمثل من اوزارهم شیئاً *- (حربیث)* 

اور حب نبی کریم امت کوہر سرا بنداور بھلائی کی راہ دکھانے والے موئے توامّت کے ہر نیک کام کرنے میں ہے کو بھی اجر ملیگا ،جس میں کدامت نے ہی پیروی کی ،اسی طرح جبامت أنخضرت بردر در مجيجتي مي توانته تعالى مردره ومصيحية والعيروس وسام درود بجيجتاب بامتنه كياس مرود بهيني سي الخفرت كوهبي أسكاجرون كيرابراجر مليكا - بسير دعاالة تعالى في أسكوبطورا جركے ي سے ، اور جواس سے نفع عاصل مو وہ تنجلہ خدانعالی کی دوسری نعمتنوں کے ایک نعمت ہے۔ حدیث صیحے سے اس بات کا نثبوت ملتاب :

كەكوئى ايسانتىف نىيى ہے كەجوا بىنے بھائى كے ق یں اُسکی پیٹھے تیجھے دعاکرے اور خدا کوئی فرمشتہ نہ مقرركردے جوابيا ہوتاہے كہجب وہتخص دعاكر ا ا ہے تو وہ فرشتہ آمین کہتا ہے ۔

قال مأمن رجل يدعوا لاخيه بظهرالغبب يدعوه الآوكل الله به ملكاكلمادعالاخيه بدعوة فال الملك الموكل به اسين ـ

علاوہ ازیں دنگرا عا دیث میں مذکورہے کرسہے زیادہ سر بع الاجابت وہ دعاہیے جوغائب غائب کیلئے کرے ، نیز یہ بھی دا ضح رہے کہ اگر کوئی شخص کسی کیلئے دعاکر تاہے تواس دعاكر نيوليه اورس كے لئے كه دعا كئي دونو كو فائدہ بہنچة اہے۔

اَرُكِينِ سلمان نے اینے سلمان بھائی كيلئے دعاكی تواس سے دعاكر نے والے كو بھي اورحس کیلئے دعا کی ہے'دونوکو فائدہ بہنچیگا۔ درست ہوگا۔ اور اگرائس سے حرف ابنا ہی صول طلوب مقصد ہے، ندکہ امور کا، تو ایسے
سوال کو اللہ تعالی نے منع فرایا ہے، اور ایساکرنے کا حکم ہنیں دیا ہے۔ اسلے کہ یہ ایک
ایساسوال ہے کہ صبر بین خلوق کی کوئی بھالئی مقصود ہنیں ہے، اور ندا کسکے حق میں
کسی طرح کا نفع مطلوب ہے۔ اور اللہ نے ہم کو اسکے خلاف حکم دیا ہے، کہ ہم اُسسی کی
برستش کریں، اور اُسی کی جانب مائل ہوں۔ اور اس بات کا خاص طریقہ سے حکم دیا ہے
کہ ہم اُسکے بندوں کے ساتھ بھلائی کریں، اور اُسکے ساتھ احسان سے بیش آئیں لیکن
مذکور الصدرصورت میں ان دونو باتوں میں کوئی بھی کمحوظ ہنیں ہے، نا تو خدا سے میل و
رغبت اور الدو و قربت ہے جوکہ منبعاً زہے، اور ندائسکے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا،
جسکا فریعہ ذکو تا ہے۔ اور اگر بندہ اس قسم کے سوال کرکے گنہ گار نہ ہو تو ہشر ہے لیکن
خرق مایو مرب اور مایو دن بہ ظاہر ہے۔ کیا تم بی بنیں دیکھتے ہو کہ بنگ کریم نے فوایا
ہے و کہ:

السبعين الفاالذين يدخلون تقريزار اليد لوگ جنت بين بغرص كي وافل الجنت بغرص الجاد المجاد المجا

دیکیمو!گوشر بین میں استرقاء کی اجازت ہے اور مایو ذن فلیه میں بھی اخل ہے انگراً کنوں نے مرمِن توکل کی بنار برلس اذن دادہ اور جائز نعل کو نئیس کیا۔

اس سے ظاہر ہوگیا کہ مایؤ سرب روسری چیزے اور مایؤن فید دوسری ۔

یدایک ایسامسلدہ کرجوب طرقفعبل کا محتاج ہے، اسلیے اسکی تونیع سے اسکی محتاج سے اسکی محتاب سے اسکی محتاج سے اسکی محت

آمرم برسرطلب.

بنام باتیں اور تخیں، مگر استجار مقصود صرب اسفدر ہے کہ جب نے اللہ نعالیٰ اور اُسکی مخلوق کے مابین ایسے واسطے اور در سیعے قائم کئے 'جب کہ بادشاہ اور اُسکی

شاس حال به جائيگا ، اورايک مخصوص نعمت اُسکونصيب به گی ، اوروه نعمت بندول کو ايان کی بهايت پانا ہے ، اورايان وه بی قول وعمل ہے کہ جوطاعت اور سنا کليسبب بن سکتا ہے ، اور جب بھی بنده عمل خير کی کثرت کرتا ہے نواسکا ايان بھی زياده به و جاتا ہے ، اور به و بی انعام خفیقی ہے کہ جو حيسراط الّذِينَ اَنْعَتْ عَلَيْهِمْ اور وَ مَنْ تَعْلِعِ اللّهُ وَالرَّاسُولَ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِمْ مِن مَلُور ہے ۔ وَالرَّاسُولَ مَنَا وَلائِكَ مَعَ اللّهِ بُنَ اَنْهُ مَنَا اللّهُ عَلَيْهِمْ مِن مَلُور ہے ۔ اب رام يسوال اکه و نيا کی نمن بن بغيروين کے نعمت بيں يائيں ؟
اب رام يسوال اکه و نيا کی علاوہ و ميگر علماء کے دومشہور قول ہیں :

یکی ہے کہ دنیا کی نمتیں بھی من وج نعمت ہیں اگرچہ نامہ نہیں ہیں کین انعام بالدّ بین جب کا طلب کرنا درست ہے اور جب کا کمن جانب سند داجبی اور استحبابی طربی بر عکم بھی دیا گیا ہے ، بلا شبرا سکا طلب کرنا تمام سلمانوں کے نزدیک ایک علی خیرہے ، اور اہل سنت والبحا عت کے نزدیک اسکانام نعمت حقیقیہ ہے اسلے کہ اُن کا مذہب ہیں کہ استہ دالی نعل خیر سے انعام کرنا ہے ، برخلات خدل دیدے کے اسلے کہ وہ بہ کہتے ہیں کہ خداصرت خدرتِ خیر بی برانعام کرتا ہے ، جو کہ دونوضتوں کی صلاحبت رکھتا ہے۔ فقط۔ اصل میں عا

#### اورارشادیے:

اَمِّنْ يَجْدِينِهُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَامًا مِعلاكون بِ كَرْبِ كُونُ خُصْ رَبِيْرِارِ مِوكِرَ اس سه فرماد كر وَيَكُنْتِعَتُ المنَّوْعَ وَيَجْعَلُكُونُفَلَفًا وه اس بقرارى فرادكر بني وراسكى مسيب كوال سے؟ (دورکون ہے جو) زمین میں تم لوگونکو دا بنا) نائب بنا ناہے؟

اُلاَ دُعني - (۲۰ :۱)

#### ا درارشادی:

يَنْسُنَكُهُ مَنْ فِي السَّسَمُوَاسِّوَ | مَتَى تَحْلُوقاتَ ٱسانوں (میں)اور زمین میں ہے رجواُن کو الدّرْ من كُلَّ بَوْدٍ هُوَ فِي شَانُ إِن - اركارب سب بي نواس اللَّهَ بِن ورمعل ادر كارنسي (٤٤: ١٢) سي بلك المرروز (ايك أيك اكام من لكا رستا الب

خدائے پاک نے اس توحید کو اپنی کتاب (قرآن کریم) میں بے نقاب کر دہاہے اورشرك كوبرطرح سے نا قابل على تھيرادياہے، تاكەكوئى ايسى سستى شبو كرجو خدا كے سوا كسى سے ذُرك يا خوت كرے اور أسكے سواكسي بر معروسه ناكرے بينا كي خدا تعالى كارشادىي:

> فَلَا تَخْشُو النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلاَ تَشْتُرُوا بِاليَاتِي ثَمْنَا قَلِيُلاً-

إخَّمَا ذَالِكُمُ الشَّبْطَانُ نُجُوِّفُ أَوْلِبَيَاءَ كُلُ نَكَ نَعَا نُوْهُ مُدُوّ خَافُونِ إِنْ كُنْتُدُرُمُو مِينِينَ - (٩:١٧) مارا بي در ركهنا -

لوگوں سے نہ ڈرو اور ہارا ہی ڈر مانوا در ہاری آبتوں کے معاوضے میں (دنیاکے انا چیزفائدہے نہ لو۔

يه رمخ بين كي يك يلان تقاجر وتم مسلمانونكو البيند رفية وكل والدوا وكها تاغفا لوتم ان سے د دراہمی نے طرزا اور سیجے مسلمان مرتو

ا ورارشادیے:

ٱلعُرْتَوَ إِلَى الَّذِيْنَ قِيمُ لَ لَعُهُمُ كُفُّوْآ آيْدِ بَيْكُمْ وَآقِيْمُواالصَّلُوٰةَ

إ دائي يغيرًا إكياتم في ان لوكون (كيمال) برنظرنيس كي حبكو كلم دياكياتهاكه رحينيد اليزاخول كومفكر بهوادر اهرف افاراليصة

رعایا کے مابین ہوتے ہیں، نو دہ مشرک ہے کیونکہ بیت کو اُن مشرکوں کا مذہب ہے جو کہ بنوں کی بیستش کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ 'یہ انبیا اور صاَلحین کی تماثیل ہیں ، اور بہ ایسے وسیلے ہیں کر جن کے سبب سے اللہ تعالیٰ کا قرب صل ہوتا ہے۔ بلاٹ یہ بہ ہی ایک ایسا شرکے غلیم ہے جس سے کہ خدائے پاک نے نصاری کورو کا تھا جبیسا کہ

ارشادىي :

اَدْ بِنَا بِيَا مِينَ دُوْنِ اللَّهِ وَالْمَدِيمَ ابْنَ مَا بِيصْ يَتَكُوفُوا بِنَا كُوْاكِيا ، والأنكر ربا ك السعان كو مَنْ ذِيبَةَ وَمَا أُمِسِوُ وَالِلَّا لِيعَنْ مُنْ وَا لَا يَبِي عَلَمُ دِيَّا لِيا ظَاكُ ايك بي هُداكي عباوت كرت رسّا اس 

سُبِعَأَنَهُ عَآيُشِرِكُونَ - (١١:١١) --

اورایک مبکدارشادہے:

ئَوِذَاسْنَانِكَ مِنَا مِعْ عَيْنَى فَإِنِّى قَرِيْبُ أجببك وغونة التراع إذا دعتان عَلْيَسْتَعِيْبُوْالِيَّ الْيَغْمِينُوْالِيِّ لَعَلَّهُمْ مِنْ شُكُاوُلَ - (4:4)

اورادشادستي،

فَإِذَا فَرَغِنتَ فَأَنْصَبُ وَإِلَّى رَبِكَ قَارْغَبْ - را ، ١٩: ١٩)

ا ورارشا ديد:

مَنْ تَكُونُونَ إِنَّهُ إِنَّا لا - (١٥١: ٧)

ا دركيينمرا) جب الدينية سع بأر ابعين ريافت ك تو (انکو تجعادوکر) ہم (ایکے باس بیں جب کھی کوئی ہم سے دعا اكرية تويم در إيك إدعاكر نبطاك كادعاكه وسنتناه دمنا سيختلب أنها نبول جي كر لييتريز قو أنكه على يأكرنا! مكما نين ناله سيديه راه آکٹ بیں۔

توابُائِمَ انْ رَدُواسِ كَسيقدر افارغ بيوني توزعبا دِينا كَي إربا كرد اولي يروردكار كى طرف دايرت بوس متوقب موجادً-

وَإِذَا مَتَ كُمُّهُ الشَّمُّةِ وَالْيَحِينِ صَلَّ الرحبَ مندمينَ أوركس طرح كي أنكليه ، بنجي سهنا نوجن ومعبودي کوتم دِبلااکرتے بھی بھول جاتے ہیں گر دی رخدا) یادرہ ما تاہم

التّاسَ تَنْجَعُواْ لَكُوْ فَأَخْشُوهُمْ اللهاك رساة الله ك المُرْى بطرح كى مدادا) أن س خَزَادَهُ مُ إِيمًا نَا " وَقَالُوا حَسْبُنَا الرَّتِينِ الْورِ كِلِيُ السَّكُ كَاسْ جَرُوسُنَكُ الله م كِلافَ شَكَرُكِ الله ونيشم الوكيدل - (٧) . (٤) الله الكراك الكريس ورياده ومضع المكة اوربوك الله عكوس ادروه بترك

نبی کریم امت کواسی نوحید کاسبق بڑھاتے تھے، اوراُن کے دلوں سے شرک کو نكالتے تھے، اللے كہمائے قول كا الله الله كى يہى تقبق ہے، كيونكه الله رمعبو) وہ ہے جو دلوں کواپنے کمال محبّت و خطبم اجلال اکرام ارجاد رخوف سے گرویدہ بنا لے۔ بهانتك انحفزت منفرايكه:

لا تقولوا مأشأء الله وتناء عجَّله | نهكو" ماشاءالله دشاء محمَّه "البته" ماشاءالله ثم ولكن فولواماً شأء الله تم شاء محيل - أشاء في "كهو-

بنى كريم كى فدمت ميں ايك خص آيا ، اورائس نے كسى بات بركها : ماشاً ءالله و

شئت، يعنى جوالله اورآب في جالم-أس برا تخصرت في فرما يا:" اجعلتني لله مدّا قل مأ شأء الله وحدة لا "كياتو مجمكوالله كاشريك مجبراتا ب وتوحرف يهي كه" كهو خدانے جایا"اور مجمکوائیکے ساتھ ننر کی نہ کر ''

> ادليهمن، وقال من حلف بغيرالله ففي سل اینٹولے ۔ (مدیث)

وقال لابن عبأس اذاسالت فأسئل الله وإذا استعنت فأستعن باللهجف القلم بأانت لاق فلو جهدت الخليقه لمتنفعك آلابتنئ

قال من حالفًا فليعلف بالله ١٦ ب في فرمايا بُرُجُوسم كهائ تووه صرف خدا بي كي کھائے ایا چُپ رہے "اور ریھی فرایاکہ: جس نے فدا کے سواکسی کی قسم کھائی اُس نے دات باری تعالیٰ يں ٹرک کيا ڪ

آفيان عباسُ سے فرمایا: "جب تو کھے مانگے تو ص فدائی سے مانگ اورجب مرد طلب کرے توصرت اُسى <u>سے د</u>يس اگر تونے اس<sup>ا</sup>ب كى دشش كى كو ئى نون تجعكو كيد فائره بهنجا فسداته ده تحبكو كيدف لده نهيئ

رمواورز کوة دیاکر و پیرحبان (لوگوں) پرجهاو فرض مواتوایک فرنق توان میں سے دائیا بودا نکلاکر) لگے لوگوں سے درنے جیسے کوئی خداہے ڈر تلہے بلکہ (خداکے ڈرسے بھی) مرصکر

وَاتُواالرَّكُوةَ 'فَأَمَّا كُيِّبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا نَرِيْنُ يَيْنُهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَنَشْبَةِ إللَّهِ أَوْ آسَتُ لَّا خَشْيَةً (۵: م)

ا درارشاد ہے:

اِنتَمَا يَمْ رُمسَاحِيدَ اللهِ مَنْ المن بالله والبوم الاخرواتام الصَّلُوةَ وَاتَّى الزَّكُوةَ وَلَرْبَغِنْنَ إِلَّا اللَّهَ - (١٠: 9)

اورارشادے:

وَمَنْ بُيطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ يَخْشَ اللهَ وَيَتَقْدِ اخَأُوللِ عِلَى هُمُ الْفِيَّا يُؤْوُنَ - (١٨: ١٣)

رحقیقت میں نو) انٹر کی سجدول کو و ہی آباد رکھتا ہے جوالٹد اورردزاً خرت برا یمان لا یا اور نما زیر صنا اور زکر تحدیبارا اورجب في فداك سواكس كا درنه مانا -

ا درجو تخف التدادراك كيمول كاحكم مان ادراللدسه درے ادرائس رکی نارمنا مندی سے بحیارہے توایسے ہی لوگ را نز کارا بنی مراد کو ہنچیں گے۔

یہ آبات اس امرکے زندہ نبوت ہیں کا طاعت اللہ اور اُسکے رسول دو نوکے لئے ہے، اور شبة ريعني در) مرف خدا ہي كے لئے ہے۔ ارشادى:

ا اورجوخدا فيا دراُسك رسول في الكو ديا بنغااكر ماسكي خوشي وَدَسُوْلُهُ وَقَالُوْ احْسَبُ اللهُ الله سَيُؤُنِدُيْنَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِم وَدَسُو لُرُ الني والْذَكِيبِ اللَّهُ وليفرَم سالله اوراً سكارسول (۱۰: ۱۰) م کوربتراکچه) دینگے۔

ادراُسکی نظیرات تعالیٰ کا قول ہے:

وَلَوْإَنَّاهُمْ رَصُّوا مَا اتَّاهُمُ اللَّهُ

اَلَّذِيْنَ فَالَ لَهُ مُ السَّاصُ اِتَ الهِ اوه لوك دبين صَلُولوكون فِراَكَ خروى كر مخالف لوكوك

### أكف كاسبب بارش بيد جناني خود ارشاد باري تعالى ب:

وَمَا اَنْزَل اللهُ مِنَ السَّمَاءِمِنَ الدِينِ عِبَواللهُ اللهُ اللهُ

ا درشمس و تمرکونظام عالم کے فیام کاسبب بنایا۔ عین اسی طرح شفاعت اور دعا کومغفرت اور شفاعت اور دعا کومغفرت اور شفاعت اور کی ناز ، کیونکہ یہ بھی منجلہ اُن دیگر اسباب کے ہے جن سے کہ امت پر رحمت نازل ہوتی ہے اور اُسکو تواب بہنچ تاہے لیکل سباب میں تین امور کم کوظ دکھنا چاہئے :

#### (1)

کوئی سبب معیتی تنقل بالمطلوب اُس وقت تک نهیں ہونا جبتک کا اُسکے ساتھ
دورے اسباب ند طائے عالی ، ادرا سکے مطاوہ اُسکے چند ما نع بھی ہوتے ہیں، جبتک الله
تعالیٰ اُس سبب کو کامل نہیں کر دنیا اور اُکن مواقع کو دفع نہیں کر دنیا اُسوقت تک مقصہ
نیس حاصل ہونا ، کیو مکہ فدائے بے نیاز جو جا ہتا ہے وہ ہی کرتا ہے ، وہ بندونکے کہنے
میں نہیں ہے ، کہ جبندے جا ہیں ، وہی کرے ، اور جو وہ نہ چا ہیں ، وہ نہ کرے ، بلکہ وہ لینے
ارا وہ کا مختار ہے یفعل ما پیشاء و ما یویں ۔

#### (4)

کوئی سبب اُس وقت نک سبب نہیں ہوسکتا ، جبتک اُسکے متعلق علم نہو، کہ وہ اس فاہل ہے کسبب بن سکے اگر کسی نے ایسی چیز کو سبب بنا یا کہ جسکا اُس کو علم نہ ہوگا۔ ہو یا وہ نٹرییت کے خلاف ہو ، تو وہ سبب باطل ہوگا ، ادرائس سے کسی سم کا فائدہ نہ ہوگا۔ چیسے کہ کوئی میزیال کرے کہ "نذر بلاؤل کے دفعیہ ادر حصولِ نعمت و برکت کا سبب بن

سكنا بجعكووبى مليكا جوفداني تيري تمت مين المصدياب اوراً كربه طلب كدوه تجلك كيونقصان بينياسك توبيهي وه النيب كرسكنا بحجكه ولبقصان بنعيكا وجواني تبرئ فدير ملكصعها

كنه الله الك ولوجهات ان تضرك لوتضرك الإبشى كسبه الله عليك -

علاوہ ازیں آئے یہ بھی فرمایا : مجعكواتنانه برمعادوجتناكه نصاب فيعيسلي منمركم كو لاتطروفي كمأ اطرت النصأرى بطِعادياتها. بلاشبين ايك بنه مون تويه كها كروكه: عيسى بن مربيم واناكانا حدد فقولوا ا معمدالتُدكابنده معادراسكارسول" عدمالله ورسوله-

اورآنيے يەنھى فرمايا:

اللهم لاتجعل فبرى وتنابعهدو تال لاتتخذوا فبرى عبدا وصلوا على فال صلوتكم تبلغني حيث بالحسكاناتور

گے رب امری فرکو ثبت نہ بنا کہ لوگ حبکو یومیں "اور آنیے يهي ذوايا: "ليه لوگو إميري فبركوعيدنه بنا دو كرهس ي نازيرطو بتمارى صلوة مجدكو ينيع ملئ كي جمالكين بھی تم ہو!'

ا ب كونزك سے اسقدر منافرت تھى كەرەن وفات ميں ہى آب يہى فراقے ہيں: يودونسارى برائدى يشكارمو، جنون في اين بنيول كي قبر سجدين بالين؛ (اور أن كوأس معرف میں لائے جس کیلئے کہ وہ نہیں ہیں) حضرت عائشہ فنے زمایا "كارآپ به نه فرماجات تولوگ آپ كی قبر پر سحدے کرتے ''

لعن الله اليهود والنصاري انخندوا نبورانبيائهم سأجديحذر ماصنعوا، قالت عائشة لوكا ذالك لا برزت بري ولكن كرهان بنغن مسجدا-

ہے: چونکہ یہ بابہن وسیع ہے اور ایک ملسلۂ غیر متنا ہی ہے،اسلئے ہمکو حیورا جاتا) اسك بعديه ما ننا عامية ، كذفدك فا دروقيوم برشط كارب سي ادر برجيز بر قادرے، اُس نے دنیا میں ہر چنر کے اسباب بھی پیدا کئے ہیں، جیسے گھاس وغیرہ کے

# مطعات الهلال كالمحتسى لابهور

(١) الفُرقان بين اولياءِ الله واولياءِ الشيطان

دنیامیں دو مختلف و تیں ہیں: خیرونش حق وباطل اور نور وظلمت عوام کوان کی تمیز میں اکثر دصوکا ہوتا ہے۔ امام المند حضرت وللنا الوالکلام آزاد نے کتاب ہوامیں ان دومتھنا و تو توں کے خصائص واعمال اور اُن اعمال کے نتائج وعواقب کی حقیقت پر ایک نفصیل مجت فرائی ہے ، خالص قرآنی آیات کو بطور تبوت پیش کرکے اُن کی جامع تفسیر بیان فرمائی ہے ، خالص قرق کی وجہ سے اس کن کیا مطالعہ ہم سلمان کے لئے نہایت ضروری ہے ، حالاتِ موجودہ کو بیش نظر کھتے ہوئے اسکی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ لکھائی جھیائی عمدہ ۔ قیمت صرف جھ آنے (۱۸۷)

(٢) ايلا وُسخيبير

سکتی ہے "صحیحین سے بیان نابت ہے کہ نبی کریم نے نذر سے منع فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اِس سے کوئی خیرو بھلائی حاصل نہیں ہوسکتی۔

(4)

اعال دینیه میں کوئی عمل سبب نہیں ہن سکتا جبتاک کہ وہ سبب مشروع نہ ہو۔ كيونكه عبادات توقيف يرمبني هين اسلئے انسان كويہ شائياں نبيس ہے كه وہ الله تعالى کوکسی کا متر یک طبیرائے ۱۰ ور اُسکے سواکسی کو قابل پرستش متصوّر کرہے ۔ او ذمل غیر مشروع كوبعن اغراض كيلئے سبب خيال كرنا ، أسى غرض سے خدا كے سواكساؤنكى عانب مائل بونا ، ادر بدی**ں و** جبر اللّٰه کی عبادت اُس بوعت کی بنا پرنه کرنا کومب کو شربعیت نے مینوع قرار دباہے، گنا ہ عظیم ہے۔ اور بسااوقات بعض انسانی اغراض كفرا فسق اورعصيال سے حاصل ہونى بايں ، توانسان كبلئے بيشاياں نہيں ہے كه دہ حصول اغراض کیلئے اپنے آپ کو کفر 'فستی ادرعصیاں میں مبتلاکرے 'اورخدا کی بندگی سے منہ پھیرے ۔ادر جوبعض اغراض کفروفسق دغیرہ سے حاصل ہوتی ہیں اُتو وہ شیاطین کی مفررکردہ ہوتی ہیں کہ جب انسان شرک کریے تب ہی اُسکو حاصل کرہے۔ اس صورت سے اغراض کا حصول ایک بہت بڑی شرائی ہے ، اور نبی کریم تو اسی لئے تشربین لائے تھے کہ امّت کونیکی اورمصالح کی راہ بتائیں ، اور اُسکو مُرائی اور فاسدسے یاک کَریں ایپ حبکاکہ خدائے قادر و نیوم نے مکم دیاہے تو وہ مصلحت البحے ہے ، اور جس سے کہ روکاہے وہ مفسد سررا جھرہے۔

یہ جلے قابلِ نُشریح ہیں، اور لائت تغصیل، اورا سکے سزاوار ہیں کہ اِنکوبط کے ساتھ بیان کیا جائے، مگر نہایت افسوس کے ساتھ کہنا بڑتا ہے کہ یہ چینداورا ق ان کی تغصیل کے حامل نہیں ہو سکتے۔ واملہ اعلمہ

تمتيه

# مذر و مطبع البلاغ برس ككتري الماليند صرب ولنا الوالكلام ما مبازاد

الم المنده طرب ولئا الوالكام آزاد حبرائني من ظرند في الكام الدي المعادي المعادي المعادي المعادي المعادي المعادي المعادي وست كليس مولئا ابني والمحري للعدين - بالآ فراس كا بج اجزاز تغريجاً فلم بواشة للعكراي ووست كليس بمسيحة عمر ان تغري المناور ومرتب كيا من المربع المناور والمنافر المناور والمعادي المناور والمناور و

قیمت با مدے۔ مقد رحد بطرزاگریزی تکویسلٹاک مرو غازی مصطفے کا الی شائی خود بیان کردہ سو مجمعے

## رس حقيقت الصَّاوة

ناز کے سائل خالفہ کے شعل آبو فت تک بہت سی جھوٹی طری تا بین نیا کے سامنے آب کی ہیں،

لیکن ساہم فوض کی حقیقت پرجس نداز میر حضر کے للنا نے بحث فرائی ہے، وہ ہقدر مُوثر استفر دلنشیں اور اسقدرا جھونا ہے کہ بارابر طالعہ کے بعد بھی ل سیزمیں ہوتا۔ اس تحریر کی خاصاف تا بافع مصومیت انتیازی ہے کہ کہ کچھ بر تولیم مؤاہد ان ارسرتا یا کتا ہے ستت سطے خوذ ہے۔ لہذا اس خصومیت انتیازی ہے کہ کہ کچھ بر تولیم مؤاہد اس فرض کی حقیقت سطے احد میں جو ایک بردی ہوتا کے دہ اس فرض کی حقیقت سطے احد میں ہوتا ہے تعدمت جارائد (مرر) میں کے شرور اور ان کے دہار میں مرکی شروع میں ہوتا ہے تعدمت جارائد (مرر) میں کے بردوز بالم کے مرب خوال کے دہار میں مرکی شروع میں ہوتا ہے تعدمت جارائد (مرر)

الجعلال بكالمحنب فتسير لواله دروازه لأبهور سنفي عنك

ر کھنی ہے برعال کیا مبعض حرب پر فرآنی انتطاخها ل سنے ابت بینظیم رقعے ہے قیمت دہل ہو رار)

مَدِي الرَّسُولِ إِنْ يَصْدِينًا زَاوُالْعَادِ فَ مَدْي را والمعا و ن بيرت بين مقدر شهور دمقبول كتاب بيمكه البيمي كهنا تحصيل حاصل اد بور بمترت برت كار كريس مركسي وه مسلكت موجها جوابنون في زاوالمعادين فتياركها الخفر صلى كالموائم والكعين مراسطي كركواكسي الله كالمواغمرى كعرب بين والاكدمونا يرجي تقا رَبِي مِيالة قيته كي رَبِرابة بَكِي في عِلْقِي جَلُول سِنظاره اخلاقي ومعاشرتي ونِها بَلْي حالات ببَلْثِ عِلْق اورائمت ئے سامناً سروسنه نبوی مطرح کمول کر تکوریا ما آکروه اپنی زندگی کے ختلف عبول و نِشلف الات بیر کس سے شع بدات کاکام نے سکتے ابر قریم نے میں صرورت پوری کی اور ذا دالمعاد تصنیف کر کے بیل تاق بل بنا دیاکہ آیت کریم لقد کان لکویے نے رسول شدا سوق حسند کی وجیب آسانی مل رسکیں -يكن وبكرزاد المعاد به صفيم كماب تني ارترض كم طالعين باساني نراسكتي عنى السلي خروري مؤاكم منتصر في جا اوروه تمام مباصف كال مُن ما أيس حوزياده ترعكما ، كے مفتوت سے ہن تاكر براہ راست عوام عبى اس سے فيفياً ب أسوة تست منهاس هدري لديينول كارُده ترقيب عبي فنه والإلو الرزاق صاحب ليج آبادي سابق مررا تامور تغام الهلاع ربس ككتيب كالحيابتام فاس جيدا كراشائه كاسب ار و المارية المرابع المارية سِمادِتِكَ مِهِ وَقِواء لِينِهِ الْمُرْجُوبِيةِ وَإِنْ مِهُول لِمُنْ جَنِي بَيْرِي لِابْدَى سِيسَلُفِ الْمُرْق وتمذن معظمتُ شوکت کی مراج یک بینجے اور چینک رک بجران نصر او کو اُس لیندی سے اس پتی میں لاکرایا اور جها مکیری و جها نبا فی کے بدلے غیار کا محکوم و غلام بنا دیا! یک آب قدر شوری ہے کہ اسے قومی ادر دینی درسگا ہوں کے نصاب بین اخل ہونا جا ہیئے تاکہ رسول مند معلم کی میاہی ۔ طیبہ کا جوشقی او عملی نوید پیش کیا گیا ہے ' سر سے سبق آموز ہم کرا سکوسلمان بنیا لائٹر عمل قرار دیں ادرسلف صالح كى طرح طلافت وسلطنت سيون وسطوت كاكرشمدد كيصيل م يكناب تدرنفيدادرعده بكرشخص اسك مطالع سي البغيرعل فعل مراكسوه صنعيى سوال المصلم كاطرزعس ميانية كريكة به مضعناً منت م سررق و فرر ميناً مين ٢٧٢ صفات - كاغز ولايتي رو فني ونني ٢٧١ يو المر ئىمانى ھىپائى دىدە زىب - تىيمت مجدىكى (جدىعار الگرىزى نهايت نوش مىكى كىزا اوپردانى) بلاملدى مىستار